

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





رے اور بڑا کریم نے میں نے علم سکھایا للم ہے ماور نظر بیررنگ دنور کالفیب

جلد: 37 شارہ: 1 دسمبر2014ء/صفر، رہیج الاول ۱۳۳۲ھ فی شارہ: 75رویے ابنامه کراپی استان نیوز پیپرزسومائی

سالانه خریداری کمی شرح پاکتان(بدربعدرجسٹرڈڈاک).... مالاند800روپ بیرون پاکتان کے لیے.....مالاند70مریکیڈال

خط کتابت کا پته

74600 بناهم آباد کرا پی 74600 روب با کا پته

2213 پوسٹ بحس 2213

021-36685469 فون نمبر:

نیس: 021-36606329 ایس نیس کیک اویب سائٹ

roohanidigest@yahoo.com

digest.roohani@gmail.com

facebook.com/roohanidigest

www.roohanidigest.net

سرپرستواعلی المرافع ا

يېلشر، پرتر ۱۰ نيزينر ۱ دُاکټرو قاريوسف عظيمي طابع: روحاني ۽ انجسٽ پرسا مقام اشاعت: T ، D. 1 ، 7 ناظم آباد کرا چي 74600 سنام اشاعت: PAKSOCIETY.COM







و کچه بھال کرتے ہیں۔

اس ماه بطورخاص.....

بدم مشناسس جرائم کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں ے لیے جی ری رہ "Jack the Ripper" کے لیے جیک دی رہے نېي<u>س</u> مو گله

"جیک دی ریر" پر جالیس سے زائد فلمیں، و كومنشريز، كابس اور ناول كلي جاجك إي، است ونياكا مالا سریل کر Serial Killer کہاجاتا ہے۔ غیر معمولی حس بصارت رکھنے والے انسان کی حيرت انكيز كهاني

يرامراد بندے... جن پرعش جران برسائنس خاموش ہے... بدلوك المين زال في يرامر الرسته يرسول لارجاف كي بعد مجى ان كااسرارواضح فين موسكاب

35....

بايا فريد منج شكر ... بيت المقدس من بابا فرید نے بیت المقدس میں تیام کیا، اور عماوت میں معروف رہے ... بیت المقدس میں ایا منج شکر فرید کا آستانہ آج بھی موجودہے۔ سہارن ہور کے میخ محد منیر انصاری اس آستاند کی

17.... \*\*\*

. خوشی اور عنسه ایک انسان کا غم ضروری نیس که دوسرے کا مجی عم مو، بلکہ اس کے الکل برعش ایک کاعم ووسرے کی خوشى بن سكتاب.

وأمنت على وأصف. . . . 27

يركن كالمقبوم مل ودولت كى كثرت فربندول كارشة رب سے توزويل ب مغتی منظیم عالم قاسمی و ۰ ۰

WWW.PAKSOCIETY.COM



سشاہ عبد الطینب بعث الی کے مساز اربر حسام ری .... اور مظفر آیاد ، آزاد تشمیر می منعقر بو فرالے دوحانی میمینار کادیورث

الخواجه مش الدين مظيمي ا

175...

لور البي لور نبوت ... وين اسلام سهولت الا دين ہے ...

مدائے جرس ... ونت عاب كيسانجى بور آتاب اور جانا جاتا ہے ... ؟

محلب است معلميسي .... جوپيدابواب أے مرناب ....

روحاتی سوال وجواب .... درود اور شهوه کی کیفیت آوی کس طرح عاصل کر سکتا ہے۔



ایک مفلوک الحال کرک نے ایک محدود تنخواہ سے رہتے میں سنگ مرمر ایک جختر خرید لیا، ول میں بہت ہے اربان امیدین ترافی لیل، ال تعور الدكت راش ديار علام عباس ...

صادق بدايت....99 🎉 😭 ممتاز مفستى....112 🎎

كر امانت يوفيق الحدكسيم .... وه اين كر المت كر زنده فيوتون يرخود جران تما.... توفيق الحدكسيم .... 93

کیر ا داود .... فارس ادب سے ایک شاہکار افساند...

.... به سلسله ایک در پاک طرح ہے جوز کمانہیں.



ا كاميت ار... بيساكامينار (Pisa Tower) ونياك سات عائبات من سے ايك ہے - يدائلي ومطبورش بيعاش فسنسب الكاكيفرف بمكاذعا والمصيف







WWW.PAKSOCIETY.COM





عبادات واحكام كے اعتبار سے اگر و يكھا جائے تو يہ واضح ہوتا ہے كه دين اسلام سبولت والا وين ہے-قرآن مجيد من الله تعالى كاار شاد،

ترجمه: " الله تعالى في وين اسلام من مشقت اور تعب نهيس رسمي، (سورة الحج: 78) ترجمه:"الله تمهارے حق میں آسانی جابتاہے اور سختی نہیں جابتا۔" (سور د بقرہ: 185) ترجمہ: " خداتم پر کس طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ عنہیں پاک کرے اور ایی تعتیل تم پر بوری کرے۔ تاکہ تم شکر کرو۔" (سور ماکدہ:6)

حضور عليه السلام كاارشاد ہے: . .

ان الدين يسر ... وين آسان هــــ ( ميم بخاري)

ایک اور حدیث میں حضور اار شاد فرمائے ہیں:

احب الدين الى الله الحنيفية السمحة ... الله تعالى كو آسان اور توحيد والادين محبوب مرايغاري

حضرت ابن عباس فين روايت كياك رسول الله متحافظ في فرماياء علم سكهاد اور آساني پيدا كرو، علم سكهاد اور

آسانی پیدا کرواور بیه تین مر تبه فرمایا\_[ بخاری]

نی کریم منافظیم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا" کو گول کو (وین) سکھاؤاور خوشخبریاں سناؤاور وشواریاں پیداند كروادرجب تم مين سے كمي كوغصر آئے تواسے جائے كه خاموشي اختيار كركے۔" [منداحمة]

محانی رسول حضرت عثان بن مظعون اور بعض محابوں نے عہد کمیا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں مے مراتوں کو بستر پر مذہ سوئیں سے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں ہے ، کوشت اور چکنائی استعمال بنہ کریں ہے ، عور توں سے واسط شدر تھیں گے۔ رسول الله منافقیم نے انہیں اسے یاس بلوایا۔

وہ آپ مَلْ اللَّهِ كُ ياس آئے تو آپ مَلْ اللَّهُ فِي فرمايا" كياتم نے ميري سنت (طور طربيق) سے اعراض كر لیاہے؟" انہوں نے کہا: نہیں، قسم اللہ کی اس سُلُالِیّا کہ نے فرمایا" میں توسوتا بھی ہوں اور مماز بھی پڑھتا مون۔روزے رکھتا مجی مول اور چھوڑ تا مجی مول۔ عور تول سے نکاح مجی کیاہے۔ اس اللہ سے ورو، اے على ال یقیناتمہارے محمروالوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے مہمان کا مجی تم پر حق ہے۔ تمہاری جان کا مجی تم پر حق ہے۔ اہذاروزے رکھواور چھوڑ بھی دیا کرو۔ نماز پڑھا کر واور سویا بھی کرو۔



سمیتے ہیں کہ سمی ملک پر ایک نہایت سمجھدار باوشاہ حکومت کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے ملک کے ممام مفکروں اور والشوروں کو جمع کر سے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسامشورہ یا مقولہ ہے کہ جو ہر قسم کے حالات میں کام کرے، الگ الگ صور تحال اور مخلف او قات میں اس ایک مقولے سے رہنمائی مل جائے... کوئی ایسامشورہ؟...جب میرے ماس کوئی مشورہ دینے والا موجود شہوتب مجھے صرف اس ایک بات بإمقولے سے رہنمائی مل سکے ...؟

تمام وانشور باوشاہ کی اس خواہش کو س کر پریشان ہو سکتے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو کہ ہر وقت، ہر جگہ کام آئے ...؟ اور جو ہر قشم کی صور تھال، خوشی، غم ،الم ، آسائش، جنگ وجدل ، ہار، جیبت ، غرض میر

كه برجكه مفيد ابت بو ... ؟

کافی دیر آپس میں بحث و مهادشے بعد ایک س رسیدہ مفکر نے ایک حجویز پیش کی جسے تمام والشورول تے پیٹ کیا اور وہ باوشاہ کے در بار میں حاضر ہو گئے

عرر سیدہ مفکر نے باوشاہ کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ اس لفائے میں وہ مقولہ موجود ہے، جس کی خواہش آپ نے کی تھی ۔ لیکن شرط میہ ہے کہ آپ اس لفانے کو صرف اس وقت کھول کر ويكصين مع جب آب بالكل تتبابون اور آب كوسمى كالدويامشوره وركار بو

مادشاه نے بیر حجویزمان لی اور اس نفافے کونہایت احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا

سے عرصے سے بعد سمی و همن ملک نے اجانک بادشاہ سے ملک پر حملہ کر دیا ... حملہ اس قدر اجانک اور شدید شاکه بادشاه اور اس کی فوج بری طرح فکست سے ووجار ہوئی ، ایک ایک سیاس نے باوشاہ کے ساتھ

WWW.PAKSOCIETY.COI

ال کراہے ملک سے دفاع کی سر توز کو سٹش کی لیکن بالآخر انہیں جنگ سے محاذ ہے پیسپائی اعتماد کرنی پڑی .... د شمن فوج کے سابق بادشاہ کو کر فرار کرنے کیلئے چید چید چید مجھائے گئے ... بادشاہ ایک جان بخاسنے کیلئے بھائے ہمائے ایسے پہاڑی مقام پر مراق میا کہ جہاں ایک طرف مبری کھائی تھی اور دوسری جانب د حمن سے سابی اس کا پیچا کرتے ہوئے قریب سے قریب ہوتے جارہے متھے۔

اس صور تمال میں بادشاہ کو اچانک اس لفافے کا خیال آیاجو کہ اسے عمررسیدہ وانشورسنے ویا تھا...اس نے نورا اپنی جیب سے وہ لفافہ نکال کر کھولاء اس میں ایک کاغذ تھا، جس پر لکھا تھا کہ...

'' بيه وقت مجھي گزر ڇائے گا''…'

بادشاه نے جران موكر تين چار مرجبه اس تحرير كو پرها ... است خيال آياكه بيات توبالكل سيج ہے .... انجی کل تک وہ ایک سلطنت میں نہایت سکون کی زندگی مزار رہا تھا اور زندگی کے تمام عیش و آرام اسے میسر عقے... جبکہ آج وہ وقعمن کے سامیوں سے جان بھانے کیلئے وشوار گرزار راستول پر بھا گتا بھر رہا ہے...؟ جب آرام وغیش کے دن گزر کئے تویقینایہ وقت بھی گزر جائے گا...!

میہ سوچ کر اس کی ہے چین کیفیت کو قرار آسمیا ادروہ پہاڑے اس پاس کے قدرتی مناظر کو دیکھنے لگا م محمد بن دیر میں اسے محدوروں سے سمول کی آوازیں معدوم ہوتی محسوس ہوئیں، شاید وهمن سے سابی کسی اور

· بادشاہ ایک بہادر انسان تھا... جنگ کے بعد اس نے اپنے مدرووں اور وفاداروں کا کھوج نگایا، جو آس یاس کے علاقوں میں چھیے ہوئے تھے ... اپنی پی می قوت کو جمع کرنے کے بعد اس نے دهمن پر حملہ کیا، کئی حملوں کے بعد انہیں شکست دے دی اور اپنے وطن سے انہیں نکال دیا... جب وہ جنگ جیت کر اپنے دارا لحکومت میں داخل ہور ہا تھاتولو گول کی بڑی تعداد اس کے استقبال کیلئے جمع تھی۔

اسيخ ببادر بادشاه كاخير مقدم كرف كيلي لوك شهركي فصيل محمرول كي چفول غرضيكه برجكه يحول لي کھڑے ہے اور تمام راستے اس پر پھول نچھاور کرتے رہے... اور بادشاہ کی شان میں قصیدے گارہے تھے. اس لمع اس نے سوچا ... دیکھوا لوگ ایک بہادر کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ میری عزت میں اب اور اضافه بوحمياي

> يه سوية سوية اچانك است عمر رسيده مفكرك ويئ موت مقول كاخيال أحميا. "به وقت جمی گزرجانه کا". ا..

> > at the state of the state of the state of

8

اس خیال کے ساتھ ہی اس سے چرے کے تاثر ات بدل کئے ... اس کا فخر اور غرور ایک ہی لھے میں ختم ہو کیا اور · اس نے سوچا کہ اگرید وقت بھی گزرجائے گاتویہ وقت بھی میر انہیں... نیہ لیمے اور یہ حالات میرے مہیں... یہ ہار اوربه جیت میری نہیں... ہم صرف و کیجینے والے ہیں... ہر چیز کو گزر جانا ہے اور ہم صرف ایک کوالایں ... حقیقت یمی ہے کہ ہم مرف محسوس کرتے ہیں...زندگی کے لمحات آیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں... خوشی اور غم کا بھی یہی حال ہے... لہنی زند کی کی حقیقت کو جانچیں... خوشی، مسراؤل، جیت، ہار ا اور عم کے لمحات کو یاد کریں... کیادہ وقت مستقل تھا؟

وقت جاہے کیسا بھی ہو، آتا ہے اور چلاجاتا ہے...! زندگی گزرجاتی ہے...،اضی کے دوست بھی مچھڑ جاتے ہیں... آج جو دوست ہیں وہ کل مہیں رہیں گے... ماضی کے دشمن بھی مہیں رہے اور آج کے بھی ختم ہو جائیں کے ا... اس و نیامیں کوئی بھی چیز مستقل اور لازوال نہیں ... ہر شیخ متغیر ہے ... ا ہر چیز تبدیل ہوجاتی ہے کیکن تبدیلی کابیہ قانون نہیں بدلتا... جب ہم این زندگی پر نظر ڈالنے ہیں تو ہمیں سے علم حاصل ہو تا ہے کہ ہر نیالحہ ہمارے اندر ایک نیا تغیر پیدا کر رہاہے ... پیدائش کے بعد بچہ اپنے مال باپ کا محاج ہو تا ہے ... وہی بچہ پیجیس تیں برسوں کے بعد اسے ماں باپ کاسمارا بن جاتا ہے ....! پیجیس برس قبل کا جسم، شعور اور علم ،سب مجھ تبدیل ہو ممیا ... مجیس تیس برس مزید گزریں سے تو یہی نوجوان چرہ جمریوں زدہ ہو جائے گا... کیا کوئی ایس چیز بھی ہے اس و تیامیں جس کے اندر تغیر تہیں ہے ...؟

قلندربابا اولياء كهن رباعيات من فرمات بين:

ا بھی ہے بڑی ہے دہر فریاد نہ کر جو کھے کہ کرر کیا آسے یاد ند کر رو جار تھی عمر ملی ہے عجم کو دو جار لاس غمر کو برباد ته کر

ونیای ہر چیزایک ڈکر پرچل رہی ہے۔ نہ یہاں کوئی چیز اچھی ہے نہ بری ہے۔ ایک بات جو کسی کے لیے خوشی کا باعث ہے وہی دوسرے کے لیے پریشانی اور اضحلال کاسب بن جاتی ہے۔ بید و ثیامعانی ومنہوم کی ونیاہے جو جیسے معانی ہاویتاہے اس کے اوپرولیے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر کیوں و نیا کے جمیلوں میں پر کروفت کورباد کیاجائے۔ یہ جو دوجار سالس کی زندگی ہے اسے ضائع کر۔



£2014 WWW.PAKSOCIETY.COM



# PAKSOCIETY COM



تصوف كياب ....؟

انسان کو تصوف کی کیوں ضرورت ہے ....؟

ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیااہمیت دافادیت ہے ....؟

تصوف کو علمی انداز میں سیجھنے اور اس سے بہتر طور پر استفادہ کے تحواہ شمند بہت سے لوگ مندر جد ہالا لگات کو سیمنا

عاست وں ان الات را تصوف کے ایک طالب علم ک حیثیت سے میں چھ عرض کرناچاہتاہوں۔

انسان کی ہرکوشش ہر عمل کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہو تاہے۔انسان کاہر ظاہر کی کام اس کے باطن بیس موجود نیت سے جڑاہواہو تاہے۔ کتنے ہی نظاہر اجھے کام ،اچھے نتائج نہیں دیتے کیو تکہ ان کاموں کے کرنے والوں کی فیت دراصل مجھے اور ہوتی اور خیر خواہی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہاطن سے ہے۔انسان کی ذاتی زندگی میں جذبات داخساس اینا خواہی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہاطن سے ہے۔انسان کی ذاتی زندگی میں جذبات داخساسات کی بہت اہمیت ہے۔ احساس اینا

اظهار فرد کی طرز فکریاسوچ کے رنگ میں کرتا ہے۔احساسات وجذبات ادر طرز بگریاسوچ کا تعلق واطن سے ہے۔

انسان کی اجتماعی بامعاشر تی زندگی میں ظاہری کاموں کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر ونیا بھر میں فوج یا ہولیس میں آ

المسرے احترام کے پچھے انداز مقرر کردیے گئے ہیں۔ ماتحت انسرے پاس حاضر ہوگا یا ماتحت کا انسر سے آمنا سامنا ہوگا تو بالحت افسر کوسلیوٹ کرے گا۔ اب جوماتحت کسی انسر کوسلیوٹ کر رہاہیے منروری نہیں کدوہ دل سے بھی اس کا احترام کر رہا

ماحت اسر توسیوت رہے ہا۔ اب وہ من اس کو الا کوئی الحت دل بی دل میں اس افسر کوبر الجلا کہد رہا ہو۔ کوئی ماتحت است

ا فسر کوسلیوٹ نیٹرے تواسے سر اکاسامنا ہوسکتا ہے لیکن سلیوٹ کرتے وقت دل میں احترام نیڈر کھے تواسے کوئی سرا میں افسر کوسلیوٹ نیٹرے تواسے سر اکاسامنا ہوسکتا ہے لیکن سلیوٹ کرتے وقت دل میں احترام نیڈر کھے تواسے کوئی سرا میں

دى جاتى كو كله ضابطول كى كاردانى كالطلاق ظاهرى عمل يرجو تائيد منيت بريا باطن عن موجود جديول يرتبين، البيت

باطن میں موجود جذبہ کا منفی اثراس فیم کی مجموعی کار کردگی پر پڑے گا۔ کوئی حکر ان باسیاس لیڈر اسے علاقے میں

ر قیاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپے مختل کرنے کا اعلان کر تاہے۔ لوگ اس کے اعلان پر تالیاں ہواتے ایس

لیکن ہوسکتا ہے کہ اس کے این میں بدیات ہو کہ ترقباتی منصوب کی اور میں اپنے خاعران والوں یا اپنے

سای ور کروں کو ناجائز فائدہ پہنوا جائے۔ ضابطوں کی محیل کر لینے سے باحث ایسا مخص

بدعنوانیوں کے باوجود قانون کی مکرین نہیں آتا تا ہم اس کی بدینی کا منی اثر عوام کی

£2014/50



WWW.PAKSOCIETY.COM

حالت پر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوگا۔ عوام کی طرف سے ملنے والے اختیارات یا عوالی رقم کے ورست استعمال کے لیے تحكر انوں اور اہلکاروں کو ضابطوں سے زیادہ صدتی نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔معاشی تو انین و ضایعے ظاہری اعمال ریاست کی تگر ان کرتے ہیں جبکہ صدق نیت اور اخلاص کا تعلق یا طن ہے ہے۔ · ·

تصوف کا تعلق پہلے تو انسان کے باطن سے اور کھر ظاہر سے ہے۔ تصوف انسان کے باطن پر اثر انداز ہو کر اس کے ظاہر کو سنوار تاہے۔ تصوف کے زیر اور تربیت و تعلیم کے ذریعہ انسان تزکیہ نفس کے مراصل ملے کرتا ہے۔ اس کی باطنی مفائی ہوتی ہے۔انسان کی سوچ میں پاؤیٹوین اور نیت میں سچائی آتی ہے۔اس صفائی اور تزکید کا ایک نتیجہ یہ لکا ہے کہ

انسان کے ظاہر کیا کام اور اس کی نیت جس تضاو نہیں رہتا۔

تصوف و نیابیز اری یاز بدخشک کانام نهیں۔صوفی مرشد کااراوت مندیہ بات جان لیتا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کے اعدر سے پھو می ہے۔ تصوف کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کے وابستگان فوش کے ظاہری وعار منی ذرائع کے محتاج مہیں مستج بلکہ ان کی رسائی خوشی کے باطنی سرچشموں تک ہوجاتی ہے۔صونی اپنی ذات میں یقین اور اطمینان کا مر کز ہو تا ہے۔ خوشی اس کے اندر سے پھو ٹتی ہے اور خوشی اور سکون کی ان لہر دل کو کئی دو سرے نوگ بھی محسوس کرتے ہیں ۔ تزکیبہ لکس کے مر احل طے کر داتے ہوئے تصوف انسان کواس کی اصل ہے داقف کر دا تاہے۔انسان کو اس کے داحد و بیکٹا خالق اللہ کے عرفان کی اہمیت بتا تاہے اور عرفانِ اللی کی راہوں پر چلا تاہے۔

اسين ان افعال ياكر دارك باحث تصوف مر انسان كى مفرورت بي خواه اس كالعلق كسى مجى مذهب بامعاشرے سے مور اب اس محتدر غور كرتے بين كه ايك مسلمان كے ليے تصوف كى كيا اہميت و افاديت بين الله الله الله الله الله الله الله اسلام کے پیغام کامر کزی تکته توحید ہے۔ اسلامی تعلیمات کامر کزومحور اس کا نکات کے خالق ومالک الله پر ول سے

ا يمان لا ناسب حضرت محمد مصفعتى من النظيم الله ك آخرى نبي ورسول من النظيم بين - حضرت محمد من النظيم ك قلب اطهرير الله ک آخری کتاب قرآن کانزول ہوا۔ قرآنی آیات اور حضرت محمر منگیاتی کی تعلیمات نوع انسانی کی فلاح وکامر انی کا ذریعیہ ہیں۔رمول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مسلمانوں كوالله كى مرضى الله كى مشيت اور الله كے احكامات سے اسحابى بوكى۔ ملؤة

(غماز)، صوم ( روزہ)، زکوۃ اور ج کی فرضیت کے احکام مسلمانوں کو قرآن کے در بعد دیے مجئے۔ ان احکامات سے مقاصد كيابين؟ امت مسلمه كوان باتون كاعلم قرآني آيات اور حضرت محد مَثَالِينَا كَ ارشادات مع موا\_

الله ك علم كى تغيل كرت موسة بالله وقت ملوة كي قائم ك جائية حفرت محمد من اللهم في حود عمل كرم منايا صلوة کے طریقہ ادا یکی کے ساتھ ساتھ معزمت محد منگالل است کو الی است کو ملوۃ کے مقاصد سے بھی واضح طور پر اسکا، فرماديا۔ حضور ني كريم مُن المنظم كاارشادسي كدمومن كوعمادت ميں ، ملؤة ميں مرتبد احسان عامل مو تاہے۔ مرحبر احسان ہے کہ جب تم عبادت کرو توبید محسوس کرو کہ تم اللہ کود مکے رہے ہواور اگر تم یہ محسوس نہ کر سکوتو یہ محسوس کرو کہ اللہ تم

كوو كيررباه

ملوۃ کی اوا لیکی کے لیے چھوشر الط بیں مثلاً صلوۃ قائم کرنے والے بندے کا جسم پاک ہو، وہ یا وضو ہو، جس مللہ ملوۃ قائم کی جائے وہ یاک ہوء ملوۃ اواکرتے وقت بندہ قبلہ رُخ ہو،جوملوۃ اواکی جارتی ہے مثلاً فجریاظہر کا وقت ہو۔ اس سے بعد ملوٰۃ کی اوا یک کاطریقہ معلوم ہوتا جا بین کس ملوٰۃ میں کتنی رکعات اداکر لی بیا۔ قیام ،رکوع، سجود، تعدّه میں کیا پر معتا

12

PARSOCIETY COM

ہے .... ان سب امور کا تعلق وین اسلام کے شعبہ فقہ ہے۔وضو، استقبال قبلہ ،اوا یکی صلوٰۃ کے طریقے سیمنے کے ایک مسلمان کو فقہ کے عالم کی بیاعالم ظاہر کی شاگر دی کی ضرورت ہے۔

بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جیسے بی نماز شر دع کرتے ہیں ان کے ذہن میں اِد هر اُد هر کے خیافات کی پلغار شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو کئی مر حبہ یہ مجی یاد نہیں رہتا کہ ہم کس رکھت میں ہیں۔

ووران نماز کیمونی ندمونا پانماز میں دل ند لگنامسندان مر دول اور عور تول کا ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ مسؤہ میں وہن کیمونی اور حضوری قلب کیسے ہو؟ یہ معاملہ عالم ظاہر سے متعلق نہیں ہے۔ عبادات میں حضوری قلب کا تعلق انسان سے قلب ورورج سے ہے۔ انسان سے خلف وسنوری قلب سے متعلق رہنمائی عالم باطن لیعنی اہل تصوف سے با محصوف سے با

ایک مسلمان کے لیے وین کے ظاہری دباطنی دونوں پہلوؤں کو سمجھنا اور انہیں قرار واقعی اہمیت دینا ضروری ہے۔
اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دین میں ظاہری و یا طنی اور روحانی دبادی زئدگی کا بہترین لوازن اور اعتدال پایا جاتا ہے۔
ایک مسلمان کو دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے ظاہری علوم کے باہر کی بھی ضرورت ہے بور باطنی علوم کے باہر یعنی صوفی کی مجمی مشرورت ہے بور باطنی علوم سے باہر یعنی صوفی کی مجمی مشرورت ہے۔ یہ دونوں ؤمہ داریاں کی ایک ہستی سے ذریعہ مجمی ادا ہوسکتی ہیں یا علیحدہ مستیوں سے معاملے مشروری ہے جبکہ علائے رہنمائی مل سکتی ہے۔ علائے مشروری ہے جبکہ علائے یا طن کی رہمت انداز تعمیل کے لیے ضروری ہے جبکہ علائے یا طن کی رہمت انداز تعمیل کے لیے ضروری ہے جبکہ علائے یا طن کی رہمت انداز تعمیل کے لیے صروری ہے جبکہ علائے یا طن کی رہنمائی ان احتمال کے لیے ضروری ہے۔

لفوف خالل حقیق کوجانے اور پہچانے کے لیے ایک ایسے رائے پر قدم رکھ دیناہے جوراستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ تصوف کامنتہا اللہ وصدہ کا اشریک کی صفات کا عارف ہونا اور توحید باری تعالی کا حقیقت شاس بنا ہے۔ ان اوصاف کا حائل صوفی سچا اور پکامواحد ہوتاہے کو یاوہ مسلم سے مومن کے درجے میں داخل ہوجاتا ہے۔

تصوف کی تعلیمات دراصل مسلم سے مومن کاسفر طے کرنے کی تعلیمات ہیں ....! حصرت ادام جعفر صادق فرماتے ہیں:

مسمزاوار حمدوہ ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد کا البام فرمایا۔ وین میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے "۔ معرفت کی راہوں پر چلنے کے لیے درست رہنمائی تصوف سے ذریعے ملتی ہے۔

ان مقاصدے حوالے سے مرمسلمان سے لیے تصوف کی اہمیت وافادیت بالکل واضح ہو کرسامنے آجاتی ہے۔

ا ہے خالق اللہ سے محبت کی خواہش ہر انسان کے دل کی مجبرائیوں میں موجودے۔ اللہ سے محبت واللہ سے قربت، اللہ سے عشق دوح کا تقامنہ ہے۔ روح اپنے خالق کو بانا چاہتی ہے۔

آسیے تھوڑی دیر کے لیے۔ حمیثلی انداز افتیاد کرتے ہیں۔ یوں سمجھ کیجے کہ اپنے فالق اللہ سے مجبت ہر انسان کے دل میں کویا ایک جی کا شکل میں موجود ہے۔ لیکن کوگ عموما اس کی موجود گی سے بے خبر رہتے ہیں۔ صوفی مرشد بہلے تو اپنے شاکر دکواس جی کی موجود کی محسوس کر وا تاہے۔ مرشد کے زیر تربیت شاکر دکواس جی کی موجود کی محسوس کر وا تاہے۔ مرشد محبت وعش کے اس جی کی آبیاری اور نظو تماکا ایشام کر وا تاہے۔ اس جی کی نشو تماکے لیے سازگار ہاول اور مناسب مرشد محبت وعش کے اس جی کی آبیاری اور نظف مراحل کے دریعہ یا طن میں یا تی جال مترودی ہے۔ تربیت کے مختلف مراحل کے دریعہ یا طن میں یا تی جانے والی مختلف کی تو ور کرنا اور اطافت

13)

£2014/50

اُجار نامثق کے اس بچ کے لیے ساز گارماحول کی فراہمی کا حصہ ہے۔ حضرت محدرسول الله ما الله ما الله علوم ك دارث صوفى مرشدك معبت اور نظر شاكروكي سوج اور فكرير اثر انداز ہوکر اس کی نیت کو مغالی اور سچائی بخشق ہے۔ اس میں خیر خو آئی اور محبت کے جذبات پر دان چڑھا تی ہے۔ صوفی مرشد کے شاگر د کاسفر عشق کے اولین در ہے سے بیعنی عشق مجازی سے شروع ہو کر مرحلہ وارعشق کے اعلیٰ درجات بینی عشق حقیق

راوعثق سے مسافر کو صوفی مرشد عشق سے آواب بتا تا اور سکھا تاہے۔شامر دبقدر ظرف فیض یا تا ہوازندگی کی حقیقی

مر تون كويان كلكب-

محبت اور عشق كا تعلق انسان كے باطن مصرے عام انسانی زندگی میں محبت ابتد الی در بے کے جذبات پر مشمل جذب ہے اس کا زیادہ تر تعلق شعور اور بچھ تعلق لا شعور سے ہے جبکہ عشق نہایت تم رے ادر انتہائی محترم احساسات کا مجموعہ ہے۔ عشق کا تعلق لا شعور اور وجد ان ہے ہے۔ عشق میں بے چینی، بے قراری، اضطراب، ورد، تزب اور راحت، تسکین، قرار، ب انتهاخوشی، اطمینان غرض مخلف اور بعض متضاد کیفیات مجی پائی جاتی ہیں۔ عشق کی راہ پر آسمی سے سفر میں ہر کیفیت ک اپن اہمیت اور اپنا کردارہ جس بستی ہے دوری پر دل بے چین ، بے قرار اور اُداس رہتاہے اس سے ملے بغیر اُسی کے تصور سے خوشی اور توانا کی بھی پاز ہاہو تاہے۔عشق ناصرف یہ کہ ایک بہت عظیم طاقت ہے بلکہ بہت بڑی توانائی کا ایک نہایت عظیم منبع (Origin) بھی ہے۔اللہ کی نشائیوں پر تظر کرتے ہوئے تسخیر کا تنات کی جو اہش اور کو مشش میمی کئی معنول میں عشق سبعه وابستدي

صوفی مرشد این شاگر و کو عشق کی مختلف کیفیات سے ایم کی دینے کے بعد عشق کی عظیم طالت سے واقف کروا تا ہے۔ مشق کی بیر طاقت ساری کا کنات میں کار فرماہے۔ اس عشق کانہایت اعلیٰ درجہ عشق محمدی ہے۔ اللہ کی معرفت کی راہوں میں چلنے دالوں سے لیے حضرت محدیثاً علی کاعشق رہنمائی، آخمی، یقین اور اطمینان کاسب سے بڑا ڈریعہ ہے۔ راوسلوک کا مسافر معرفت کے سنر میں جب عشق رسول کے حقیقی جذبات سے سرشار ہوتا ہے لڑا ہے وجدان کی اعلیٰ استعداد عطا موجاتی ہے۔ اس خوش نصیب ک ذات نور نبوت سے منور ہوجاتی ہے۔

ای کیفیت کی جانب انتارہ کرتے ہوئے ہمارے امام باب العلم حصرت علی مرتفعی کرم اللہ وجہ وراتے ہیں۔ ودرب العزت کے بچھ مخصوص بندے بمیشہ موجو درہے ہیں کہ جن کی سرموشیوں کی صورت میں (اللہ حقائق و معارف کا انقام کرتا ہے اور ان کی عقلوں ہے) الہائ آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنانچیہ انہوں نے اپنی استحصوں م کانوں اور دلوں میں ہیداری کے نور سے (ہدایت ویصیرت کے) جراغ روش کئے۔''



WWW.PAKSOCIETY.COM

**EORTPA'KISTA'N** 





اینے تاثرات روحانی ڈائجسٹ ك ويبسائف اور فيس بك ي بر بھی میرج یابوسٹ کر مکتے ہیں۔

ای میل: roohanidigest@yahoo.com facebook.com/roohanidigest www.roohanidigest.net بذريعه ذاكسه: 1/7 ,D-1، ناظم آباد كرا في 74600-

\_\_ ميرادل أوث كياب

(محمدار شد نظیر-اسلام آباد) مرے ایک دوست یا کتان سے نبویارک آئے تو ميري درخواست پر روحانی وانجست مجي حراه لاسئے۔ الومبر کے شارے میں وہن کی حد کمال تک ....؟ معلوماتی آر شکل تھا۔ اس کے علاوہ غیبی آوازیں، عالم امروز ادر عقل جیران ہے...! سائنس خاموش ہے۔ احچى تحريرين خمين مجموعي طور پرروحاني ۋانجسٺ ايك محمل فیلی میجزین ہے۔

(محمراومهاف-نيوبارك). رومانی واک تمام میلی کالبندیده سلسله به-چدراه قبل تك ين أسيع شوم ك وجدس بهت يريشان محى وہ چونی چونی اوں رکھ سے خا موجایا کے۔ اس

💭 مفرت خواجه عمس الدين عظيى صاحب كي تحريرين مين شوق سے برهتا مول اس مرتبه صدائ جرس میں "آدمی کیاہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کہاں تک ہے ....؟ میرروشی والی گئی ہے۔اس کے علاوہ خطبات عظیمی اور روحانی سوال وجواب مجھے سکھنے ، سجھنے اور غور كرفي كاموقع ميسر كرتي إلى-

( جشيداختر-سالكوث) 🛺 میں جارسال سے روحانی ڈائجسٹ کا مستقل قاری ہوں۔ نومبر کے شارے میں "فربیا" پر ایک مضمون یر ٔ حاتو مجھے اپنی ہیں سالہ بھا تھی یاد ہوسی ۔ وہ سندھ کے ا ایک چھوٹے سے تھے میں رہتی ہے اور مجھ ای حم کی کیفیات سے دو چار ہے۔ وہ ہر دفت خوفزود اور حم سم ربتی ہے۔ لوگوں کے خیال میں اس پر اثرات ہیں، لیکن روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے سے ملنے والی آگہی ہے میراید خیال ہے کہ اسے فرمیاکامر ض لاحق ہو کیاہے۔ (كمال الدين ـ رحيم يارخان)

روحانی ڈائجسٹ نے ملالہ یوسف زئی اور عبدالسنار اید می کے بارے میں جو آرٹیکل تحریر کیاوہ دوبڑی شخصیات ك جددجد كااحوال ب مرخوناك بات ايد مى صاحب كي النس وكين كي واروات بال معمون من ايدهي صاحب كايه جمله ميرك ذبن بس بروقت كروش كرتار بتا

مئے سے مل کے لیے میں اروحال داک میں بنائی کئ بالول ير عمل كيا.. أب شوهر كاخسه كالي تم موميا اور وه ممرير مكى توجد دين لكه إلى-

(شانه شامد- آزاد تشمير)

📢 لومبر كا روماني والحبسك ملا- اس مر تنه كا ناتميل مبت خوبصورت ہے۔ رسالے کی تحریریں عدہ اور معیاری دیں۔ کوراسلوری" زائن کی حد کہاں تک ...؟" دماغ کی وسعت کے ہارہے ہیں غور و الکر ک و اوت و تي ہے.

( مبرالجير-فيمل آباد)

🗖 شادید جمیل معاصه کالمینک شوئی است محریس ایلائی كرك تمام الل خاند كي داد وصول كرراي مون فينك شوکی میرے نزدیک محمر کی نزمین و آرائش کا آسان طریقہ ہے۔

(سيمااسلم-كراجي)

🔲 رومانی ڈانجسٹ میں ان دلوں ماضی کے برعس اليه سليط نظر مبيس آرب جن من قارئين مجي عملي طور پر حصد کے علیں۔ حالا تک ماضی میں وہن ازمالش میں سوال جواب کا دکھیسے سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ جن میں قار تمین کے لیے معلومات مجی حمیں اور وہ عملی طور يراس من حصر مجي ك سكت من ميري آب سے در محواست ہے کہ ان سنسلوں کو دوبارہ شروع کریں۔ (محدشابد فان-شارجه)

بیں سال سے روحانی واعجسٹ کا قاری موں۔ اس دوران سی مجی شاره کے مطالعہ بین ناف میں آیا۔اس کادجہ روحانی ڈاعجسٹ کی معیاری محریریں ہیں۔ بیس ہی تہیں ميرے محرك قرام افرادروماني وانجست كابهت اجتمام س

مطالعہ کرتے ہیں۔ لومبرے شارہ کا ابتدائی آرشکل وہن کی مد کہاں تک، انتہائی معلوماتی تھا۔ نومبرے شارے میں شائع كرده آرشيل فيبي آوازين مجي يرحبس تقا-

( محمد طارق علوی \_ راولینڈی) ہے تومبر کارد حانی ڈائجسٹ سرسری طور پر ویکھنے کے بعد اپنی پسندیده کهانی آگیا بلیال پر هناشر دع کر دی-اس كمانى كايوركماه شدت سے انظار دہتا ہے۔ اس ك علاوہ جیتی جاگتی زندگی اور اس ماہ میرے

يهنديده سليط أي-

(رۇف امجد مالمان)

روحانی ڈا تجسٹ میں صحت کے آر ٹیکل خاص طور یر طبی مشورے اور ممر کا معالج مجھے زیادہ بسند ہیں۔ ہمیں اینے کئی مسائل کے بارے میں درست معلومات اورر منمائی مل جاتی ہے۔

(رمعنان على . خير يور)

🗜 مجھے رومانی ڈانجسٹ میں شائع کردہ سلسلے وار کہانیاں آگیا بیتال اور یارس بہت پسند ہیں۔ ہر ماہ اس کا شدت سے انظار کرتی ہون۔

(ریمانه کل پیثاور)

المارے محریل دادائے دور سے رومانی ڈائجسٹ آدباہ۔

اس میں لیمل کے ہر فرو کی ولیسی کے آرمیکل ہوتے ایں۔ مجھے وسترخوان اور لو کئے بہند ہے۔ وادا طبی مشورے اور محرکامعالج بسند کرتے ہیں جبکہ جیوتی بهن كو كهانيال والسائے اور ابوكورو حالى ۋاك بسند ہے۔ (سيمدنان كويش)



WWW.PAKSOCIETY.COM



بابا فريدنے بيت المقدس ميں قيام كيا، يہاں جھاڑو دى اور راتوں كوعبا دت ميں مصروف رہے ...-بیت المقدس میں بابا فرید کا آستانہ آج بھی موجود ہے۔ سہارن بورے مین محد منیر انصاری اس آسانہ کی دیکھ محال کرتے ہیں۔

اور بیت المقدس کے سفر کیے۔ حربین شریفین میں آپ نے کئی سال جاروب مشی کی۔

بابا فريد منج هكركي سوافح حيات لكصفه والے كہتے ہيں یروستلم میں بابا فرید اینازیادہ تر وقت مسجد اقصلی کے ارد گر دہتھر کے فرش پر جھاڑونگاتے یاروزہ رکھ کر اس تديم شهر سے اندرون میں واقع ایک غار میں عمادت میں مصروف رہتے۔ بیت المقدس میں آپ کا قیام حضرت سیدناابراہیم اوھم بلخ سے مزار مبارک کے قریب تھا۔ بإما فريد منج شكره كاسلسلة نسب حضرت ابراجيم بن ادهمةً اور فاتح بست المقدس حضرت عمر فاروق دونوں سے ملتا ہے۔(تاری فریدی)

كوئي فهيس جانتاكه بإبا فريد كتناعرمه بيت المقدس یں رے ، لیکن منج شکر کے لقب سے مہرت یانے والے اس مرد قلندر کے نام یہ قائم زادیے آج میمی فلسطين مي سلت الله- ما ما فريد كي وخاب واليي أور كمر سلسلہ چینتیر کے مربراہ بننے کے برسوں بعد تک مجی ہندوستان سے جج کے ارادے سے جانے والے لوگ مکہ ے راستے میں پروشلم میں آیام کرتے رہے۔ ان کی كوسش موتي تحي كه وه اس مقام ير فماز يزميس جبال بإبا

ملاح الدين الوبي ك باتحول يروشكم كي فتح ك سی عرصہ بعد تقریباً 1200 میسوی میں ہندوستان سے آئے ہوئے ایک درولین نے اس شہر میں قدم رکھا۔ وروليش كانام فريد الدين مسعود الارلقب فنج شكر قفاء إن كالتعلق بعارت، مأكستان ادر افغانستان بقر ميس تهيلي موع مشہور چشتہ سلطے سے تھا۔ آج بھی ان تینوں ممالک میں ہر اربالوگ اس صوفی بھائی جاریے کا حصہ الى اورىيە سلسلەچل رېلىپ-

بر منیر میں چشتیہ سلیکے سے عظیم صوفی بزرگ فیخ العالم حضرت بابافريد الدين مسعود تنج شكر 173 1 ويس ملتان کے ایک تھے میں پیدا ہوئے اور 1265 و کو 93 . برس کی عمر میں یا کپتن میں خالق حقیق سے جا<u>م</u>ے۔

. مستند روایات کے مطابق برصغیریاک و اند میں سلسله چشتیرگی سعادت ور منمائی کا کار عظیم حضرت با با فريد الدين مسعود معج هنكرك سير موئے سے قبل تقريباً 18 برس (1196ء 1214ء) آپ سفر وسیاحت میں سے اس طویل ساحت کے دوران آپ نے تکرھار ، ملخ، بخارا، غزنی، خراسان چشت، سیستان، کرمان، بفره، كوفد، بغداد، بدخشال، قندهار، كمد كرمه، مدينه منوره

WWW.PAKSOCIETY.COM

PARCOCH MANGON

فريد في فراد يوسى طلى اور ال جار سوسي جهال الأفريد سوئ في الدر وجرت وجرت الجراد كالمريد كى بالدول ت مذكك جاري "الزاوية الهندية" اور" الإاوية الفريدية" سى نام سد آستان بان مها اور اليك مجولا سامهمان خان سى جهال جند وستانى ما بى قيام كرت في م

مرلی دیان میں دوئی کے معلی مزنا، کونا بنانا، ایک طرف کوجو جانا .. داور کا معنوی مطلب ہے جہال السان سوشہ لھیں ہو کر مہادی کے لیے جانے جائے۔

معرب فواجه ملس الدين مطبى ستاب تذكره تلندر بابا اولیاء میں طرمائے ہیں : "علم و لعنل کے اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے جسس صولاء کے مراکز کو مجى اليش نظر ركمنا جابية ، ان مر اكز كوزاويد بإخا نلاه كها جاتا ہے۔ اسلام کی ابتدال صدیوں بین یہ مراکز صولیوں کے اجماعات کے مقام تھے جہاں وہ جمع ہو کر مراتية اور ويكر روماني رياختين كرتے ہيے.. وولوگ جنہیں رسی علم سے اطمینان فیس ہو تا تھا بہال المر اللان كى روشى اور حقيات كى طالب مؤت تهدوه تبلق ملی بحث و همیص یعن قبل و قال کو خیر بار کهه ویے ہے اور انع رومانی رہماکال کی ہدایت کے مطابق فوز و لكر ( حال ) سے البساط عاصل كرتے من ای لئے عار لوں اور استدلال بسندوں لین باطنی علم رکھنے والوں اور ظاہری علم رکھنے والوں کو ہالتر میب صاحبان حال اورصاحان قال كهاجاتا تعاد صولون ك مركز ورحقيقت على مز اكز موت عظم ليكن وبال جوعلم سكما ياجاتا فعاده كتابول بين فهيل ملتا تفاء ان مراكز بين شاکلین رومانیت مراقبہ کے دریع علم کی بلند ترین صورت يعي باطني اور روعاني علم كاادراك كرت عيد-جس کی محصیل سے لئے روح اور وہن کی باکیری مروری موتی ہے۔ عالم اسلام سے مشرقی ملاقول میں

مگواوں کے منف کے ملتج میں معاشرے کے خارتی اواروں کی جابی کے بعد کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو افہر نو کا کام شروع کرنے کے قابل ہوتی ماسوائے صوفیوں کے سلسلے کے جنہیں معاشرے کا نڈر طبقہ کہا عاسکتاہے۔(تذکرہ تقندر بابااولہاء)

13 ویں صدی بین تبن براعظموں (جنوب مشرقی اور شائی افریقہ ) پر پھیلی مسلم اور شائی افریقہ ) پر پھیلی مسلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم عاون عثالت عثالت عثالت کے حکم الوں نے صوفیہ کی چلم کا موں، فائلاوں اور تکیوں کو "زاویے" کی شکل دی، اس کے بعد داویے بیزی سے پھیل سکے اور مراکش، ابری، تیون ، ترکی، ابری، الجزائر، شام، قبر می، فلسطین، ترکی، ابدی، اطالیہ بین قائم ہوئے گئے۔

آن آف مدیوں سے دیادہ عرصہ کرر نے کے بعد
اور جان بابا فرید سے حکر اللہ تام کیا شہریرو شلم
میں باب السامرة Gato s Gato اور بیت المقدس
کے قریب موجودہ ہے۔ جیزت کی بات بیہ ایک الیسے شہر میں کہ جہاں زمین کے چھے چھے پر ہر کوئی اور ی شدت سے ابنا تاریخی حق جا تاہے دہاں یہ جگہ اب می اللہ میر مشیر القماری جنگ ایک موجودہ رکھوانے 86 مالہ میر مثیر القماری جنگ معلیم دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ دے الل اور وہ معلیم دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ دے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ دے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ در ہے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ در ہے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ در ہے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ در ہے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ در ہے الل اور وہ منا تاریخی دوم سے پہلے ہے اس مقام پر رہ در در ہوگئی۔

فی ان می کی ایک رورث کے مطابق منیر العاری منات اللہ منیر العاری منات اللہ منیر العاری منات اللہ عند وستان کے حمد اللہ اللہ من ملاوستان میں موں ۔ اس زمانے میں الوگ بحری جہاز ہے آئے تھے ۔ وہ کھانے کی اشیاء، پیاول، حتی کر ایمان کی مناز دستان سے ساجھ لاتے ہوا۔ مناز منائک میں مند دستان سے ساجھ لاتے مناز دیا میں مرائے کے اندر داخل ہوتے، آپ

المال الجنت



Paksociety/com



" ہم گھر لوٹے تو بہت اداس، بہت غمر دہ ہے۔
آپ اندازہ کرسکتے ہیں اس دقت کیا حالت ہوگی۔ زیادہ
تر کمرے تباہ ہو چکے ہے۔ میرے اپنے ہاتھ جل چکے
ہے، میری آکھیں بند تھیں اور میرے سارے بال
جل کے تھے۔ بہت بری حالت تھی ہماری۔"

مین منیر کی حالت اچھی تھی یا بہت بری، لیکن المحیں ایک بات پید تھی اور وہ یہ سرائے کو چھوڑ جانے کا سوال ہی تیں پیدا ہو تا۔ اس کی تائ اتنی قدیم تھی، اتنی قدیم کہ اس جگہ کے ساتھ ان دلوں کی یادیں مسلک ہیں جب صلاح الدین ایونی یروشلم میں اینے مائل جمارے تھے۔

با افرید نے جس بیت المقدس میں قدم رکھا تھاوہ تقریباً نصف صدی تک عیمائیوں کے باتھ میں رہنے کو ہندوستانی کھانوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی اور آپ دیکھتے کہ یہان رکے ہوئے مسافر اپنے کیڑے وحو کر یہاں صحن میں سوکھنے کے لیے کیے میلارہے ہیں۔"

جنگ عظیم کی دجہ سے یہاں حاجیوں کا سلسلہ
رک میاادر منیر انصاری کار تعین بھی ختم ہو گیا۔
سرائے میں حاجیوں کی بجائے فوجی قیام کرنے گئے اور
یہ جگہ "انڈین فور تھ انفینٹری ڈویژن" کے ان
فوجیوں کی لیے مختص ہو گئی جضوں نے سنہ 1948 میں
عربوں اور اسرائیل کے در میان کہلی جنگ کے آغاز
پر فوج کی ٹوکری چھوڑ دی تھی۔ جب منیر انصاری
اسپنے والد کی جگہ" فیخ" یاسرائے کے تکہان ہے اس
وقت تک گولہ باری اور فلسطینی مہاجرین کی بہتات کی
وجہ سے سرائے کی ممارت خاصی خراب ہو چکی تھی۔
وجہ سے سرائے کی ممارت خاصی خراب ہو چکی تھی۔
اسٹہ 1967 کی چھ روزہ عرب اسرائیل جنگ میں جب
اسرائیل فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی
اسرائیل فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی
توسرائیل فوجیں کو نے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہو کی

"67 می جنگ ہیریائی جون کوشروع ہوئی۔ جب اسرائیلی فوجی سرائے پر ہمباری کررہے سے او فیخ منیر اسے بیوی بچوں کو نے کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ بابا فرید کے آستانے کی کوشش کر این کے قریب بینے ایک کولہ بھٹا۔ آستانے کی حیت نے آن کری۔ فیخ منیر کا چرہ اور ہاتھ بری طرح جمل سے کے ان کری۔ فیخ منیر کا چرہ اور ہاتھ بری طرح جمل سے نے اس طاحت بی زندہ نئی جانے والے موردوں کو ملیے سے نکالنا شروع کر دیا، لیکن ان کی والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جال بھی ہو تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جال بھی ہو تھے۔ والدہ، بین اور دو سالہ بھانجا جال بھی ہو تھے۔

£2014/50

[19]

\_WWW.PAKSOCIETY.COM



بیت المقدس کے قریب "زاویة الفریدیه" آستانے کاوہ مقام جہاں با بافرید محادث کرتے تھے۔

حقیق کے بیان کے لیے بھی عشق مجازی کے استعارے استعال کیے جاتے ہیں۔ بابا فرید نے اپنے دور کی دولوں بری مد جی زبانوں عربی اور سنسکرت کے بجائے این مادری زبان پنجانی کواظهار کاذر بعد بنایا۔ اس سے پہلے کسی نے اوب میں پنجابی زبان استعال مہیں کی عقی۔ بابا فرید ك شاعرى في شرف بنجاني ادب كى بنياد رسكى بلكه ان ک تظمول نے پنجاب کی صوفی روایات اور سکھول کی لد جي روايات كوايك لاى يل يرود ياسيه ما با فريد ك صوفیانه کالم کا کمال تی ہے کہ ان کی درجنوں عارفانہ تظمول اور اشعار کا بر تو جمیں سکھوں کی مقدس ترین كمآب كروكر نقة صاحب مين نجى د كھائى ديتاہ ہے۔ بابا فریدے پروملم میں قیام کرنے کے بعد کے عن چارسوبرسول على و نياجرك صوفيون كويهال اكر ہندوستانی صوفیوں کے مریدوں سے ملنے کا موقع ملا۔ اس دوران سر کاری سطح پریمان ان گروبوں کی رہائش

کے بعد کی عی عرصہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس دفت تک صلیبی طاقتیں بحیرہ روم کے ساحلوں پر ایک عرصے سے رہ چکی تھیں اور وہ اس خطے سے واپس نہیں منی تقییں۔ صلاح الدین ایوبی جانتے ہتھے كه اگر مسلمانوں نے بیت المقدس اپنے ہاتھ میں ر کھنا ہے تواس کے لیے انہیں نہ صرف صلیبی فوجوں کا مقابله كرنامو كابلكه اس شهر سے انہيں شديد لكاؤ مونا چاہے ۔ اس کام کے لیے صوفیوں کا کر دار بہت اہم تقلہ اسلام کے ابتدائی ایام سے بی پروشلم ونیا بھر کے صوفیوں کو لیک جانب تحییجیا رہاہے۔ ان لوگوں میں چھے عجیب و غریب کردار مجی شامل تھے۔ پھھ روشیٰ کی تلاش میں نظم یاؤں قصبہ قصبہ پھر رہے ستے اور سی محنون جو معراش اونی چوستے سنے پھرتے رہنے تھے اور جہاں رات پڑتی وہاں ریت پر بی سو جاتے منفے۔ اس کے نظاوہ ان لوگوں میں وہ تاركِ ونياكر دار نجي شامل منصے جو خداك ياد بيس كر ہي كرت اور محت كيت كات قريه قريه چرت ريح تھے۔ لیکن ان صوفیوں کے ملنے والوں کی تعداد مجھی کم نہیں ہو گی۔

شمر کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے محنيدِ معزاك يبيح چنان كوعرق كلاب سے عسل ولوايا۔ صلاح الدين نے اس متبرك شير ميں صوفيوں كا كھلے بازوؤں کے ساتھ استقبال کیا اور صوفیانہ اظہارِ عقیدت کی حوصلہ افزائی کے کئی صدیوں بعد اس ماحول میں مندوستاني حاجيون كالببلا قافله وبنجاب كي روائتي وهنول اور سازوں کے ساتھ بابا فرید کی سرائے پر پہنچا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ یہ حاتی لیٹی پنجائی دھنوں میں بابافرید کا كلام بى كارب بول- كيونك وابافريدن ايك دونيس، بلکہ ہزاروں ایس تطمیل مخلق کی ایس جن میں عشق

1950ء میں بیت المقدى كے سائے میں مندوستاني زائرين جبکہ دو سری تصویر ای دور کے "زاویۃ الغریدیہ" کی ہے۔

مسلمان حکام نے دوست الاش کرنا شروع کر ویے۔ ان حکام کی نظرین اس ونت خلیجی ریاستون اور امارات كى جائب شين تقيس كيونكه ان ونوب المرات كى لين مالى حالت د کر گوں تھی۔ ان لو گوں کی نظریں مشرق میں مندوستان يركلي موئي تنعيل جهال لأكھوں مسلمان بستے ستف بلك ان مسلمانوں ميں سے مجم اسمانی ووكت مندستق

سند1923 میں بیت المقدى كے مفتی اعظم الحاج امن الحسيني في مسجد الفي كي مرمت اور تعمير لوكي غرض سے مالی مدو کی ورخواست کے ساتھ ایک وفد مندوستان رواند كيا\_ مندوستان وينيندير وفدكي ملاقات " تحریک خلافت" کے رہنماؤں سے ہو کی .. قسطینی ممانوں نے اپنے معدد سائی میز بانوں کو سرائے کی

اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے اور دیگر عمارتیں تعمیر کی تنگیں۔ مرائش ، کرائیمیا، اناتولیہ اور از بستان سے آئے والے درویشوں نے ان زاویوں اور ان سے ملحقہ سمولیات سے بھر بور فائدہ اٹھایا۔

عبد خلافت عمانيه كے مشہور سياح محمد ظلى ابن ورويش المعروف اولياء حيلي Evliya Celebi 17 وی صدی میں بیاں مینیے تو انھوں نے لیک کتاب "سیاحت نامد" میں لکھا کہ پروٹٹلم میں صوفیوں کے 70 آستائے متھے۔ جنگ عظم دوئم شروع ہوئی تب بھی ان میں سے بیشتر آسٹنے لین جگد موجود سے۔ یہاں ا تک کہ صلاح الدین الولی کے زیر اہتمام تعمیر کردہ آستانه تھی پیماں موجوہ تھاجس کی اتنی صدیوں تک حاظت کا سر ا خلافت عثانیہ کے سر جاتا ہے۔ لیکن جنك في بندوستاني ماجيوس كى بيت المقدس من قيام كى روايت كوفختم كرويا\_

مشرق وسطی میں نئی سرحدوں کے مجیج جانے کے بعد ماجوں کے قافلوں کے رائے مسدود ہو سکتے۔نہ مرف ید بلکہ خود صوفیوں کے بارے بیں مجھ لوگوں تے کہنا شروع کرویا کہ ان کا طرز زندگی باغیانہ ہے اور جدید دور میں قرون وسطی کی ان روایات کا کوئی مقام نیں بھا۔ اس کا نتیجہ یہ لکلاکہ ایک ایک کرے ان آستانوں کے دورازے بند ہوتاشر وع ہوسکتے اور بہ قدیم عمار تين أوث يحوث كاشكار موناشر وع بو تكيل-

جب سند 1922 من خلافت عاليه كا سوري غروب ہوا تو کسی کے وہم و کمان میں بھی خبیں تھا کہ آئے والوں برسوں میں ہندوستانی سرائے ایک مرتبہ عرزنده وحائے گا۔

برطانوی فو آیاد یاتی جالوں سے بیز اراور پورپ بحر ہے بہاں میوونوں کی آمدے خوف ہے ایروسلم کے

WWW.PAKSOCIETY.COM

عالم اسلام میں صوفیوں کے مراکز کے فتقت نام ملتے ہیں، بر صغیریا ک وہند وگر دو تو اس میں قاری لفظ " خانقاہ"
رائج ہے، پاکستان کے دیکی علاقوں میں اے جمرہ، ڈیرے، مانبڑی، منیہ، کئی وغیرہ کہا جاتا ہے، و سطی ایشیائی زبان
میں اے " بحیہ" tekije کہتے ہیں، مشرق و سطی اور عرب ممالک میں اسیس " رباط" Ribat کہا جاتا ہے۔ مشرق
افریقہ میں یہ "زاویہ" تعمید کو تامید کام ہے موجو وہیں۔ قرون و سطی کے ذاویہ کے بنیادی ڈھانچ بیسویں صدی
میں مجی باتی ہیں۔ آئ بھی یرو شلم شہر اور گر دولو اس میں گئی صوفی زاویہ النظم یدیہ البندید الفریدید
کے علاوہ زاویہ القاوریہ (جے زاویہ الافغانیہ بھی کہتے ہیں) کہ زاویہ النظم ندیہ (جے زاویہ اللاز کمیے بھی کہتے ہیں) کہ زاویہ النظم سے موجو وہیں۔
الاومیہ، زاویہ بلاسعدیہ، زاویہ الم مزیہ، زاویہ الوافیہ وغیرہ کے نام سے موجو وہیں۔
وومرے علاقوں کی طرح یروشلم میں قائم ہونے والے ان زادیوں میں نماز کے لئے مخصوص ایک جگہ، مدرسہ، طالب علموں، مہمانوں، تجائ کرام اور مسافروں کے لئے رہائی کوارٹر تھیر کے جاتے ہے۔
مدرسہ، طالب علموں، مہمانوں، تجائ کرام اور مسافروں کے لئے رہائی کوارٹر تھیر کے جاتے ہے۔

مائت دار کے بارے بی بتایا اور ان سے یو جھا کہ آیا
ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کی ہندوستانی مسلمان کو اس
سرائے کا ویک بھال کے لیے بیت المقدی بھیج سکیں۔
اس ور فواست کے جواب بی جو مخص سند
1924 میں یرو خلم پہنچا اس کا نام نذیر حسن انصاری
قلدوہ یو لی کے قصبے سہار نیور سے آئے تھے۔اگلے 27
برسوں کے ووران نذیر حسن انساری نے ہندوستانی
سرائے کی مر مست اور ترکین کی۔

ہے وستان ہیں تحریب خلافت کے رہنما محہ علی
جوہر کا سنہ 1931 میں انتقال ہوا تو ان کی میت کو
قلطین لایا کیا اور اسے مہداتھیٰ کے اعرو فن کیا گیا۔
فلسطینی مسلمان حکام نے بھی ان ہرسوں ہیں بہت
کوشش کی کہ وہ اس شہر کے مقدس مقامات سے شملک
مسلمانوں کی تاریخ کوزیرہ کریں اور اس شہر سے تاریخی
مجت کے لئے وجوے واروں کا داستہ دو کئے کی کوشش
میب میں اگر شیس بلکہ صیبونی تحریک کے کرتا دھرتا
کریں۔ ماشی کے ہر تکس، ہروشکم کے نئے وجوے دار
صلیبی میمائی شیس بلکہ صیبونی تحریک کے کرتا دھرتا
لیے آناش میری ہوسے، اس جگہ کی روشیں بھی ہڑی صد
تکے لوٹ آئیں۔ سنہ 1920 اور 30 کی وہائیوں ہیں فیخ
تکے لوٹ آئیں۔ سنہ 1920 اور 30 کی وہائیوں ہیں فیخ

نزر کئی مرتبہ ہندوستان گئے اور مسلمانوں سے مزید مالی مدول ور خواست کرتے رہے۔ جن مخیر مسلمانوں نے فیل مرحل ور کی در کی ان میں حید آباد کے نظام بھی شامل سے مثابور سند 1937 میں مشبور سند 1937 میں مشبور امر کی ماہنا ہے 'نائم'' میگزین کے سرور ق پر ''دنیا کم'' میگزین کے سرور ق پر ''دنیا کا امیر ترین فیض'' کی سرخی کے ساتھ شائع ہو گئی گئی۔

لینی پیدائش کے تقریباً چاکیس برس بعد سنہ 1967 کی عرب اسرائش جنگ میں شخ منیر نے لین والدو کو "ملاح الدین سٹریٹ" کے قریب مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیلہ اس وقت تک پروشلم پر اسرائیل کاکٹرول ہوچکا تھا۔

فیخ میر کاغم اسیدیا تی بیجال کی بنی اور شر ارتیال بیلی قدرے کم ہو گیاہے۔ انموں نے اسید بیجال کی بیلی قدرت کم ہو گیاہے۔ انموں نے اسید بیجال کی بودران وہ اسرائیل راکوں سے تیاہ ہو جانے والے کمروں کی مرمت بھی کرتے دے اور سرائے کے محن بیل مرمت بھی کرتے دے اور سرائے کے محن بیل میران کے دے والے کرمیوں کی سہ پر لیموں سے بودتے ہیں۔ پر ایک کرمیوں کی سہ پر لیموں سے بودتے ہیں۔

" ANGE

22

اور ماہویں نظر آتے ہیں، روحانی اور تنگی سکون کسی کو عامل نہیں۔ ہر ایک کی زبان پر مال، ونت اور وولت میں بے بر کتی کا فتکوہ ہے۔ کوئی مختلف بیار یون کا شکار ہے تو کوئی محر کی اور خاندانی انتسکافات اور وهمى كي سب نهايت يريشانيون من جلا

ہے، ناجاز مقدمات نے کمی کو

تفكاد ياب توكوكي المنائدي

اور اولاو کی نافرمانیوں

ے لاہار ہے -

غرض پریشانیوں کی

نوعیت سمجھ مجی ہو ،

يريثاني اور معيبت

ہر ایک کے ساتھ

بہ بات می سے بوشیرہ نیس کہ مادی اعتبارے نماندتر في يزير ب\_مائنس ايجادات وانكشافات في رزق اور مال ودولت اكنماكن كے وسیع تر امكانات پیدا کردیے ہیں۔ کمپنول اور کار خانوں کی تعداد روز

بروز برحتی جاری ہے۔ سر کوں پر دوڑتی

مولی گاڑیاں ، ظلب ہوس

اساب ووسائل اور

عمارتیں رہائش کے عمدہ مکانات ، تعیش کے زیب و زینت کی ت کی چیں نظروں کے سامنے بير- إن على منعتى انقلابات تکنالوی کی سکڑت ئے تصور سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ آسائش و آرام اور

ارمانوں کی محکمل کی

ج - بری بری كمينيون كے مالك اور الل شروت مجى يريشان بين ، جن كو دات کی سیح نیند بھی ميسر فبيل - بالآخر راحت وآساکش کے عاری ہیں۔ ای مادی ترقی کا نتیجہ ہے کہ کل تک جے تمام سامان کے باوجو و حقیقی راحت اور سکون کا فقد الن

سائیل ہی میسر نہیں تھی، آج وہ فیتی گاڑیوں پر سکیوں ؟ بے اطمینانی اور پریشانی کی وہانے ہر ایک کو زعر کی او کرنے والے آج

عالیثان بلڑ محوں میں سورے ہیں۔ جو کل تک ایک سمتی اور قبل و قال کے واقعات بڑھتے جارے ہیں؟ ایک مے کے محاج سے ،وہ آج کروڑوں کے الک ور امل لوگوں نے آج سکون اور ماصد ہیں اور ان کا پورا کمر اساب تھیں سے بھر اہوا ہے۔ مہدول اور پیپول میں تلاش کر تا شروع کرویا ہے لیکن ان سب کے باوجود آج کے لوگ زیادہ پریشانی مال ودولت کی کثرت نے بندول کارشتہ رہ ہے آن

WWW.PAKSOCIETY.

ديتيه" [سورة اعراف: آيت 96] آسان اور زبین کی برکتوں سے مراو ہر قتم ک بر کات ہیں، صحت میں ، کاموں میں ، وفت میں ، مال میں، کھانے پینے اور استعال وضرورت کی تمام چیزوں میں بر کمت ور حت نازل کی جاتی ہے، جس سے مقصود ومطلوب آسان موجاتا ہے اور تادیراس کے استعال کی تو فیق دی جاتی ہے ۔ مثلاً ایک آدمی کی صحت تقریباً وس سال سے بالکل ٹھیک ہے، مجھی سر میں ورو نہیں ہوا۔ اُسے یاد مجی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کب میاتھا؟ یہ صحت کی بر کمت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے آنے کی کلفتوں اور الجینوں سے فی کیا۔ وہ مستقل اپنا كام كرتا رما .. ونت تجي محفوظ ربا اور پييه تجي .. تھوڑے وقت میں امید سے زیادہ کام کرنا بھی ایک مسم کی بر کت ہے۔ جس کام کے لیے آدی کہیں جاتا ہے یا جس کام میں مصروف رہتا ہے ، اگر وہ کام سیج طرح ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہ آئی توبیہ بھی برکت ہے۔ بہت سے لوگ وقت میں بے بر کتی کی شکایت کرتے ہیں کہ منج سے شام ہوجاتی ہے، وقت اس قدر تیزی ہے گزرجاتا ہے کہ دن کا احساس بی نہیں ہوتا۔ کوئی کام عمل نہیں ہویا تاہے کہ دوسراون بل کہ دوسرا ہفتہ اور ووسرامبینہ شروع ہوجاتا ہے۔ سالہا سال تیزی سے گزر رہے ہیں ۔ کوئی قابل لحاظ کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ بلاشہریہ ہے برکتی ہے ، جو انسان کے المال بد کا نتیجہ ہے۔

بہت سے بروگ ایسے بھی گزدے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں برا کارنامہ انجام دیا۔ افھوں نے ہزاروں کتابیں تصنیف کیں، لاکھوں شاگر دیدا کے ، تصوف وسلوك كي راه ييل تهي خلفا اور مريدين كي

وید وہ آ ترت کو مجول کر ونیا اور دنیا کے اساب و وسائل کو جمع کرنے میں جُٹ مجھے ہیں۔ وینوی تھروں کو عالیشان بنانے اور ان کے زیب و زینت میں مکن ہیں۔ ظاہر ہے کہ مال و وولت کی زیادتی اور خو بصورت عمارت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کوسکون فراہم کرسکے۔مال کی کثرت سے اگر سکون ملکا تو تارون و نیاکا سب سے پرسکون انسان ہوتا۔ حکومت اور عبدول سے اگر سکون ملتا تو فرعون ونیاکاسب سے پرسکون انسان گزر تا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ وولت اور عبدول کے باوجود پریشان حال رہے اور پریشانی کے ماتھ بی عبر تناک موت كے ذريع ونياسے چل سے .. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبان دولت اور جائداد کے ذریعے عالیشان اور او جی بلد تکس بناسکیا ہے ، عمر سکون نہیں خرید سكا .. عبدول كے وريع سے لوكول ميں رعب و وبدبه قائم كرسكا ..... عمر است حيقي داحت ميسر نہیں ہوسکتی۔ جیسے ایک انسان ال سے کتابیں تو خرید سكايه ، علم نيس فريد سكا ـ مال سے انسان اجما لباس تو خرید سکتاہہے ، حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ مأل سے انسان اچھی ووائیں تو خرید سکتا ہے ، اچھی صحت میں فرید سکتا . یہ تمام چیزیں الله تعالی کے ا نعتیار میں ہیں۔وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا كر تايد، سكون اور قلى راحت مجى خدا كاعطيه يه. قرآن كريم من الله تعالى في بركت ك نزول كا ضابطه اس طرح بيان كياب:

ترجمہ:"اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین سے برکوں کے وروازے کول



24

چل پڑا۔ ابھی بستی سے باہر بن مما تھا کہ ایک قافلہ آتا ہوا و یکھا۔ اس نے قافلے والوں کو سلام کیا اور پوچھا: سمئی ! آپ نوگ کہاں جہارے ہیں ؟ ان لوموں نے جواب دیا کہ ہم لوگ جے کے لیے جارہے ہیں۔اس نے کہامیں بھی جے پر جارہاہوں، ممر میں تو پیدل چلوں گا، قافلے والے کہنے لگے کہ ایک آدمی ہم میں سے بیار ہو گیا،جس کی وجہ سے وہ پیچے رو میا ہے، اس کا اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہوجائے۔ یہ مخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قا<u>فلے</u> واليركت اور كھانا پكاتے اس كو مہمان سمجھ كرساتھ كلات - بوراج كاسغراس في اى طرح سط كيا-آخر کار ان کے ساتھ جج کرکے واپس آیا اور بستی کے كنارے ير الحول نے اسے اتارا۔ اس كو كہيں مجى میے خرچ کرنے کی ضرورت ویں نہ آئی۔

فينح کي خد مت ميں حاضر ہوا اور عرض کيا: حفرت ! مجیب مج کیاء میں تو مہمان بی بن کر پھر تاربار اوراب يهال مي المارول-

حضرت نے یو جھا کہ تمحارا کھ خرج ہوا؟ عرض

فرمانے لگے: میر او پنار واپس کر دو۔ بے مال کی برکت ہی تو تھی کہ غیب سے ایسے اساب پیداکیے میے کہ باعزت طور پر اس مرید کا مج مجی ہو گیا اور ایک پید مجی خرج نہیں ہوا۔ جب کہ ایک وینار کاسرماید ج کے لیے انتہائی ناکانی تھا۔ لیکن الله تعالى في حفرت جنيد بغداوي كي بزر كي اور اس مریدے اخلاص و محبت کی وجہ سے ای ایک وینار کو عمل سفر کاسب بنایااوراس میں کچھ کی بھی ند آئی۔ ایک بینے نے اپنے بررگ والد محرم سے کہا کہ

ا یک بڑی تعداو تیار کی، ان کی طویل خدمات کو اگر ان کی عمر پر آج تقیم کیا جائے تو عقل حیران موجاتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنے کم وفت میں اتنا تعلیم کار نامہ کیسے انجام ویا گیا۔بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ کے ان کے وقت میں برکت وی تھی کہ کم وقت میں تو تع سے زیادہ وہ کام کر میکئے، جو آج لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے۔ ایسے خداترس افراد آج مجی موجود ہیں اور ان کے اخلاص و للہیت کے مطابق ان کے اوقات میں برکت کا سلسلہ جاری ہے۔بل کہ ایک عام مسلمان تجھی جب اللہ سے ڈر تاہے اور اطاعت الٰہی کو اپنا شعار بناتا ہے تواس کی نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے اس کے وقت میں برکت وے وی جاتی ہے، جس سے وہ بہت ے ایسے کام کر لیتے ہیں، جو کنھار نہیں کرسکتے۔

بهت سے لوگوں کوبر کمت کامفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ مذاق مجھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس وس بزارروپے ہیں ، کیانیک کام کرنے سے وہ بارہ برار بن جائی گے۔ بادرہے کہ برکت سے مراد رویے کی مقدار میں اضافہ جیس ہے، بل کہ رویے کا معج عبد استعال موناه كم پييون مين كام كابن جاناه تعوزي تدنی میں ضرورت بوری موجانا بدسب مال کی برکت ہے، جواللہ تعالی اس کی نیکی کی وجہ سے عطاکر تاہے۔ کہاجاتاہے کہ حضرت جنید بغدادی کاایک مرید بهت پريشان موكر كمن لكا: حفرت العج كااراده ب لیکن کھے تھی مال میرے یاس موجود نہیں۔ حضرت نے ایک وینارویے ہوئے فرمایا: حاؤج کرلو، فج کے ليے ايك وينار معمولي سرمايد تقله بظاہر ج اس سے معكل تقاركر حطرت كالحكم جواه ووايك دينار لے كر

FOR PAKISTAN

نديا يح كا"\_[سورۇندام: آيت 123] ان وولوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں اور مناہوں کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شكار موجاتا ہے اور مختلف جہتوں سے محوست اسے تھیر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مخص کی بد اعمالی اور برائی دوسروں پر بھی اڑ انداز ہوتی ہے ، جس طرح کفرو ظلم کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی طرح خوو بندوں کی اپنی بد کار یوں کے سبب بوری دنیا میں اس کے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بر و بحر، محظی اور تری، آبادی اور جنگل میں ان کی برائیوں کی محوست جماجاتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔جب ایک مخص کی برائی کا اثر قرب و جوار ملک اور قوم پر پڑتا ہے تو خود برائی کرنے والے

کے تھر اور اس کی زندگی پر کتنا گہر ااثر ہو گا؟

وه لوگ جو د نیافیس مجمی امن و سکون اور تلبی و وبنى راحت حاصل كرنا چاہتے ہيں ، انھيں چاہيے ك و نیا مجمی کمائیں ، حمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عليه وسلم كو فراموش ندكرين - خداس ايخ تعلق مضبوط ومتحكم ركفين، نيتؤل بين اخلاص پيدا كرين، زندگی کا ہر کو عند اللہ جواب وہی کے احساس کے ساتھ گزاریں۔مال و دولت پر فخر و تنکبر کے بجائے تواضع كى صفت بدراكري- جب زندگي أن خطوط بر مزرے کی جن پر محابہ کرام نے اپنی زند کی مزاری او قدم قدم پراتی برکتیں نازل موں گی کہ آپ ان کا تصور مجى جيس كرسكت بالشير مال وروات سے سيجھ بھى جبى تبين موتا جب تك الله كي توقيق اور مدوشال حال شدمون

اباتی ابرکت کا لفظ تو بہت سنتے رہتے ہیں ، محر میری سمجه میں نہیں آیا۔ آپ اس سلسلے میں پکھ بتائے۔ فرمائے گئے: بیٹااد حر آؤ، وہ اسے لے مگئے اور اینے گھر کا بینڈ پہپ د کھاتے ہوے کہا کہ یہ برکت ہے ، بیٹا مینڈ پمپ و کھے کر بڑا حیران ہوا اور پوچھا: اہا بی اید برکت کیے ہے ؟ اس کے بزرگ والدنے فرمایا کہ بیڑا! تمھاری عمر ہیں سال ہے اور متھاری پیدائش سے پہلے بی میں نے یہ ویٹ کیب لکوایا تھا، آج تک اس میں خرابی نہیں آئی، اس کو شیک کرانے میں میر امال نگانہ وقت نگا اور نہ کوئی پریشانی ہو تی اس کوبر کت کہتے ہیں۔

و نیامیں جینے تھی لوگ ملاز مت ، تجارت یا اور سی طرح اپنی اقتصادیات کومضبوط کررہے ہیں، ان کا مقصد سکون کی زندگی حاصل کرناہے۔ اس کے لیے وہ شب و روز محنت کرتے ہیں اور اپنی وسعت کے مطابق راحت کے سامان مجی فراہم کرتے ہیں، حمر انھیں سکون وراحت نہیں ہے۔ ظاہر میں محنت بہت ہے، مگر متیجہ صفرہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ایسا كون مو تاہے؟ اس كے كياعوال واساب إن ؟كول پریشانیوں کی ہارش مور ہی ہے؟ قرآن تحکیم میں اللہ تعالى في اعلان كيا:

ر جمہ: " د تھ کی اور تری میں نساد بریا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ؛ تأکہ مزا چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آئيس"\_[سورةروم: آيت 41] دوسری جگه ارشادی:

ر جمہ: "جو بھی برائی کرے گااس کا پھل یائے كااور الله كے مقابلے میں اپنے لیے كوئی حامی ورو كار



غم اور خوشی انسان کی اہتی

ہوتی ہے اور اس کی موت هم کاجنم ہے۔ ہمارے لیے جاري وابتقليان عم اور خوشي پيدا كرتي ربتي بين- انكر باب نے بینے کاماتم مہیں کیاتو بیٹا اپنے کاندھے پر باپ كاجنازوا فها تاب

کون سی ہے آگھ جو غم سے پہاں روتی نہیں جانے وانوں کی مگر رفار کم ہوتی نہیں انسان فافى اشامس محبت كرتاب، ان كى حمناكر تا

- بنہیں جمع کر تاہے اور فانی شے ختم ہو جاتی ہے تو وہ غمز وہ ہوجاتا ہے۔ انسان خرمن جمع کر تا ہے، وائد وانہ چن کے اور گھر ایک دن برق خرمن سے آشاہوجاتا ہے۔ خوشی بین ی طرح کمر میں پلتی ہے اورجب جوان ہو جائے تور خصت کردی جاتی ہے۔ تمام مذاہب ایسے مقامات کی

ناندہی کراتے رہے ہیں، جہال انسان کوخوف اور حزن حبیس ہو تا۔

وراصل به روح کا مقام ہے۔ ایما مقام جہاں تعلق نسیب ہوتا ہے، بری روح سے، کا کائی روح سے اور يه تعلق قراق دوصال سے بے نیاز ہو تاہے۔

ایک انسان کا عم ضروری فہیں کہ دوسرے کا مجى عم موربلكداس كے بالكل برعكس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ غم کے گیت میٹھے اور مریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کوخوشی عطا کرتے ہیں۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے اور أج كى خوشى نه جائے كب أنسوين كربله جائے۔

کیفیات کے نام ہیں۔ یہ

انسان کی اپنی وابستگی اور

فواہش کے روپ ہیں۔

انسان کا اپنا احساس وا تعات کو غم اور خوشی سے تعبير كرتاہے۔ شبنم كے قطرے دات كے آنسو مجى

ہیں اور صبح کی مسکر اہٹ بھی۔ ` حقیقت سے کہ عم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہیں۔ ہر خوشی، غم بنتی ہے۔ جنٹی بڑی خوشی النابرا فم فم آخر خوش کے چمن جانے کا ہی او نام ہے۔ جو شے زندگی میں خوشی بن کے واقل ہوتی ہے، وہ غم بن کے رخصت

واستانين امل بين غم اور خوشي ہوتی ہے۔وصال و فراق کی اصل

مے قصے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بے معنی ہے۔ ع ملد تو فی سے مفروں اس لیے عم سے مغر میں۔ جس طرح التى سے مغرف اور تو موت سے مغر حبیں۔ پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے۔ خوشی پیدا ۔ قطرے کوسمندرے تعلق ہوجائے تو وہ فنا اور

W.PAKSOCIETY.COI



لگایاجا تاہے۔ کم ظرف آوی ووسروں کو خوش دیکھ کر ہی غم زدہ ہوجا تاہے۔ وہ میہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں۔وہان کی خوشیوں کوبر باد کرستے پر تل جاتا ہے۔اس کی خوشی میہ ہے کہ لوگ خوشی

سے محروم ہو جائیں۔ دہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسرول کو دوزخ سے ڈرا تاہے۔

ایک بخیل انسان نه خوش ره سکتا ہے، نه خوش کر سکتا ہے۔ سخی سد ابہار رہتا ہے۔ سخی ضروری مہیں کہ امیر ہو۔ ایک غریب آدی بھی سخی ہوسکتا ہے، اگروہ دوسروں کے مال کی تمناچھوڑ وہے۔ اسی طرح جن لو موں کا بیان ہے کہ اللہ کار حم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ سمجھی مغموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت کدے میں کینے والا عم اس کے فضل سے ایک ون چراغ مسرت بن کر دلول کے اند چرے دور کر سکتاہے۔وہ جانتے ہیں کہ پیغبر مجی تكاليف سے كزارے محتے ليكن پيغبر كا غم امت كى فلاح کے لیے ہے۔ غم سزانہیں، غم انعام بھی ہے۔ بوسف محنوي ميس كرائے محقى ان ير الزام لكا، انہيں قیدخانے سے گزرنا پڑا لیکن ان کے تقرب اور ان ے حسن میں کی ند آئی، ان کا بیان احسن القصص ہے۔دراصل قریب کردسینے والا عم دور کر وسینے والی خوشیوں سے بدرجہا بہتر رہے۔ منزل نفیب موجائے توسفر کی صعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں گی اور اگر انجام محرومی منزل ہے تو راستے کے جش ناعاقبت اندیش کے سوا کیا ہوسکتے ہیں۔ انسان اگر باشعور ہوجائے تو وہ بہوان لیتا ہے کہ ایک عم اور دوسرے عم میں کوئی فرق فیس۔ کل کے آلسو اور آج کے آنسوایک جیے ہیں۔

بقاسے بے نیاز ہو جاتا ہے۔اگر خواہش اور آرز و ہی شہ رے تو غم اور خوشی کیا۔ حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک عی سے ہیں۔ ہم جس کو یاد کررہے ہیں، وہ تو ہمارے یاس ہے۔ جودل میں پنہال ہے، نظرسے او حمل ہے، جس کی بیاد بے قرار کررہی ہے،وہی تو آگھ سے آنسو بن كر فيك رائ - بيرر عنسيب كى بات برى وور کی منزل ہے، بڑا بلند مقام ہے کہ ون اور رات ایک ای سورج کے روپ نظر آئیں۔ عم اور خوشی ایک بی سے کے نام ہو کر رہ جائیں۔ اندان روتے روتے بنس پڑے اور مشتے میشتے رونا شروع کردے۔ حاصل ومحروى سے باز بوكر انسان معراج تعلق تک پہنچتا ہے اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور کرم دو نوں ہی محبوب کی دلبری کے انداز ہیں۔

و نیامیں خو ثمی حاصل نہیں ہوسکتی، جب تک ہم ووسرول کوخوش ند کریں۔ جوش کرنے والا ہی خوشی سے آشا کرایا جاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش مرنے والا تنہائیوں میں آنسووں میں آنسووں سے ول بهلا تانبے۔

لذت ستم مل جائے تو اور کرم کیا ہے۔ آہ سحر گائی انعام ہے،ان کے لیے جو بارگاہ صدیت میں مقرب ہوں۔ بے قرار روحیں سرشار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں۔ روہی میں رونے والا فريد الخريكار الفتاي-

د نیادالو! جس کو خلاش کر رہے ہو وہ ہمہ دفت میرےیاںہے۔

خلقت کوں جنیدی سول وم قرید وے کول سی انسان کے عم کا اندازہ اس کے ظرف سے

محروم او گوں کی خدمت کے لیے و قف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔

اكريه بات مان لى جائے كه غم هخصيت ساز ب اور غم اس کی عطاہے جس نے خوشی دی مقمی ، تو السان کی زندگی آسان سی ہو جاتی ہے۔

اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے جو تاہے۔ اگر حال پر نگاہ رکی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم موجاتے ہیں۔ اندیشہ ایک" ناسمجی" کانام ہے۔اندیشہ امیدسے ٹلنا ہے۔امید، رحت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور رصت فالق كاعمل ہے، بلك خالق كى رحمت اس كے غضب سے وسنج ہے۔ وہ خالق جو اینے محبوب کو رحمته اللعالبين مُكَاثِينًا بِنَا كُر بَعِيجًا هِيهُ مُعْلُوق بِر عضب نہیں کر تار للذاہم وثوق سے کہد سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت جیجی، پیغمبر سیمع، سلامتی کے پیفامات بھیج، رحمتیں اور بر متی نازل فرمائين، مبارك صحفي اور مقدس كتابين نازل فرمائين اورسب سے بڑی بات اپنی رحموں کو رحمت عالم کی ذات میں مجتمع فرماکر مخلوق کے لیے ہمر ابتاکر بھیجا۔ سرئش وباغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غرده وانسروه ربتا ہے۔ جولوگ اسے نفس کے شر اور ظلم سے نی ملئے، وہ عم سے نی ملئے۔ ال کے لیے بشارت ہے، ہمیشہ کے لیے شاداب وسرمبز جنت کی۔ الديشه دوري بهاور الميد خوابش تقرب ہے۔ جس

سوچنا چاہیے کہ انسان اس زعدگی میں نہ کھے

انسان نے استقامت التیاری، حقیقت کی راہ میں وہ .

ہاشعور انسان غور کرتا ہے کہ کوئی خوشی، زندگی کے چراغ کو فناکی آئد حی ہے نہیں بھائت رزندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو عم کیا اور خوشی کیا۔ کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں۔وہ زعد کی بھر ناراض رہے ہیں، مجھی دو سرول پر مجھی اینے آپ پر۔ انہیں ماضی كاعم ہوتا ہے۔ حال كاغم ہوتا ہے اور مستقبل كى تاريكيون كاغم بيدهم آشالوك وراصل كم آشابين-وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے والا مبھی آنے والی خوشی کا استعبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوسکتا۔ان کا غم امریل کی طرح ان کی زندگی كوويران كرويتا ہے۔ يہ عم عم نہيں، يہ عصه ہے يا نفرت في الم تو وعوت معركال ساته لا تاب اور چیم نم آلود بی چیم بینا بنائی جاتی ہے۔ عم کردر فطرتوں کاراکب ہے اور طاقتور انسان کامر کب۔

یہاں یہ جاننا تھی ضروری ہے کہ چھے لوگ افسوس اور حرت کو غم سجعتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے افسوس کوتای عمل کانام ہے، غلط روی کے احساس کا نام ہے۔افسوس سے نکلنے کاراستہ "توبد اور معانی" کا راستہ ہے۔ حرت، ناتمام آرزو کا نام ہے۔ یہ ایک الك مقام ہے۔

آرزو اور استعداد کے فرق سے حمرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے، تو صرت شروع بوجاتی ہے۔ یاعزم انسان حرت سے محفوظ رہتے ہیں۔انسان لیک پیند کو حاصل کرلے یا المين حاصل كويسندكر في وحمرت فيل ربتي-بیتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے عم میں شامل ہو کراسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شريك بوكراس من اضافه كرے ليق صلاحيتوں كو



مايوس تبين كماجاتا

كاكياتا كره "ال نے جواب ديا"رو تا اى بات ير عى ہوں کہ اب رونے کا قائدہ ہی نہیں۔" جو شے رونے ہے واپس نیں ہوسکی اس پر رونا کیا۔ اور رونا ہو تا بی ای شے پر ہے جورونے سے مجی والی ند آئے۔ خوشى كا تعاقب كرنے والا خوشى نبيس ياسكا-بيد عطا ہے الک کی، جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہو تی تقرر پر راضی رہنے ہے ملی ہے۔ کیل وستو کا راجہ خوشی عاصل نه کرسکا لیکن «کیا" کا کیانی خوشی سے سر شار بو کرلو گوں کوخوشی کی منزل د کھا تارہا۔ اسلام نے استفامت کو وربعہ سرت کیا ہے منتقل مراج انسان غم اور فوشی کے تجابات سے لکا ہواحقیقت کے نور تک پیٹنے جاتا ہے۔ بچادہ مقام ہے جال نہ عم ب نہ فوش۔ بس ایک سرشاری ہے، ایک الی حالت که جهال نه دولت کی خواجش جوتی ہےنہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ سال انسان بارگاہ حسن من محوظاره بوتا ہے۔ نہ حاصل نہ محروی۔ نہ غمنه خوشی، نه آرزونه فلست آرزو سد برای خوش تعیبی ہے۔ ایے نعیب پر خوش رہا چاہے۔ لین كوششول يرواضى رمناجا بي أوركوششون كے انجام پر بھی رامنی رہنا جاہے۔ دوسرے افسانوں کے نعیب سے مقابلہ نیں کرنا جاہیے۔ جو ذر جس جگہ ےواں آفاب ہے۔ جوشے طلے سے مامل نیں ہوتی، وہ مغربے ے حاصل ہو جاتی ہے.. جوراز میے جمع کرنے میں نہ الماجات، ووفرج كرن على خرور إلا جائ كان ح مونے والا دریافت نہ کرسکے، اسے جامحتے والا مرور

كوياب، نه ياتاب دو تو مرف أتاب ادر جاتا ہے۔ کیا مامل اور کیا محردی۔ کمی کا چیرہ کمی کی زير كى من فوشى پيداكرجاتاب اوركى كازعركى من عمدے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے ممل ایل-لوگ مالات اور ترتی ہے خوشی حاصل کرنا ما تعلق مالا تكد فوشى كا تعلق مالات سے تبدل-فوشی ایک طامت کا تام ہے، لیک طالت، لینا احمال، العائد الر احداس كى احلاح بوجائے تو عم اور خوشی کی بحث فتم ہو جاتی ہے۔ وابر، ول کے پاس فظر دل کے ملنے ہو تو تھے کار جنت ہے کم نہیں۔ ولبر دور ہو توجنت بھی جبنم ولبر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچ کی گدائی می من شای سے کم نیس-حاصل به ہوا کہ غم اور خوشی اسے انداز ظرکے ہم ہیں۔ نکل کے راستے میں محروی بھی خوشی کا باعث بهاور كناه كاحاصل بوجاناتيى غم كاباعث بيدون كو لنے والا اگردات کو آرام سے سوجائے تو چر رہزن کے لے دعاکے علاوہ کیا ہو سکاے۔ اگر زعر کی می اور کی خوشنودي كاباعث بوجائة توغم نبيل بوكا اكرخود غرضى مقعد حیلت ہو، تو مجمی خوشی نصیب نہ ہوگی۔ خوشى اورغم موسمول كى طرح آتے جاتے رہے إلى-غم خوشی بن کر زعد کی میں واخل ہو تاہے اور خوشی غمین کرزعر کی ہے نکل جاتی ہے اور پھر محروم ذعر كى آشك لذت وكف كراوى جاتى إلى اك طرح جيے خوال زوء باغ ايك دن سر بيز و شاداب كروياجاتا ب\_ ببارووخ اؤل كروميان وقفه كاتام ہے اور خرال دو بہارول کے در میانی نانے کا۔ ایک مرتبہ ایک اضان اپنے کی کڑیز کی موت پر رومها خل لو گول نے کیا" روتے کول ہو۔ اب آخودک

LANG.

30

وریافت کرے گا۔

كزشة متعول كاخلاصه : يكه عرصه يكيله مارى الاقات شهاب صاحب ، جواني، جواليك يزه يك معزز تجارت ييشه محض جیں ، ماور اتی علوم و خیلی جیتنی اور جنات کے موضوع یہ ہم دونوں کے خیلات اور ذوق مشتر ک سے ، جو اماری دو تی کا باعث بند شہاب صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی جات ہے دو تی ہے اور کی مرحبہ کاروباری مشالات سے نگلنے اور کاروبار کی رتی میں ان کے دوست جنات کی مدوشائل دی اور کئی مرجد اُنموں نے بھی جنات کی مدو کی۔ میرے استفرار رانمول نے متایا کہ جات کے ایک سرز خاتران کا فوجوان دائم، کراچی میں رہنے والی ایک دوشیز و میشال پر بری طرح سر منار میثال مجی زائم کی محبت می الرقار ہو گئی تھی، زائم کی مدوسے سلیم احمد کے کاروبار می خوب ترقی ہوتی ہے۔ کراچی میں شیطانی عمل نے والے ایک مادو کر سامری نے جن قابو کرنے کی خواہش جی زائم کی حلے شروع سکے اور آخر کاراے تید کرنے بی كانماب موكيا سامرى زائم ير كمل قابويان كريات إلياج چلے جائد ميان كوزائم كاروپ وے كر عيال كر ميجاب-جائد میاں سامری کے کہتے یہ بڑھی کندے کاموں پر رامنی ہوجاتا ہے۔ کرائی کے ایک روحانی بزرگ محترم شاہ صاحب مراقبہ کے ذریعے معلوم کرجے ہیں کہ سلیم احمداور الن کی جمعلی پر جاوو کی عملیات کیے مجھے ہیں۔ وہ سلیم احمد کورہائش تبدیل نے کا مشور ووسیتے ہیں۔ زائم کی محمد کی سے جنات کے قبائل میں تشویش پائی جاتی ہے، سامر ی زائم کو پچھ شرافظی اپنی خریت ہے آگاہ کرنے کے لیے جات کی بہتی می لے جانا ہے۔ زائم جات کے ایک قبلے کے سروار کے ذریعے اپنے موانوں کو اپنی خمریت سے الکو کرتا ہے اور ساتھ بی ہے کہتا ہے کہ اسے وعونفان مائے ووسری طرف سلیم احمد تخت بیار ہو جاتے ہیں، کی وقول سے بیٹمال میں امر ڈاکٹرول کی کوششوں کے با دجود سلیم احمد کی بیاری ہو پاتی، شاہ صاحب ان پروم کرتے ہیں تو شاہ صاحب کی حالت مجی خراب ہوجاتی ہے۔ زائم کے کمر والے اس کی ثلاث کے نے ایک عامت شاماب کے پال سیج میں جو شامان کے استقم ورس فن عبدالعزرے لی ہے۔ فن عبدالعزر نے اپنایک بھائی کی معرفت جنات کی الاقات جیلے بیگم سے مجی کروائی۔ وہ جنات سلیم احمد کے پرائے مکان تک پیٹیے تو زائم کے چھ نتانات ملے ہیں اور یہ مجی تقعدیق ہوئی کہ سلیم احمد کوجاد و کانشانہ کیاں بنایا گیا تقلہ شاہ صاحب کی طبیعت میں بہتری آتی ہے قوجات کربزرگ لرزون زائم کی تلاش کے لیے شاہ صاحب سے مدو کی درخواست کرتے ہیں، شاہ صاحب نے من عبدالحریر کان قیادت چھ افرادی مشمل ایک فیم فرزون اورجات کے ساتھ رواند کرتے ہیں، جو آخر کار سامری ك فكتب ويخ ين كامياب موجات إلى رجات سامرى، عمل كرت بين، سامرى كامدو كو يك اور جادوكر مجى بيكي جاتے ہیں مروہ جات کے اتفوں زخی ہو کر بھاک جاتے ہیں، زائم کو بازیاب کرالیاجاتا ہے۔ سامری کو معاف کرتے یا سر او بینے کا شاہ صاحب اور جات کے وقد کے ور میان کانی مباحث کے بعد بالافر جنات نے شاہ صاحب کی بات ان لیتے ہیں كد أن جادو كرول سے حداب قدرت لے كد عيثال زائم كى جدائى بى عار ك كلتے كى تقى۔سليم احدادر جيلہ بيكم فياست الماماد كي إلى لم جائم بيل اومرزائم بحى عيثال سد من الدماحب كى مافقاه على ين مانا ب اور ين عبدالمريز ے ملے شاد صاحب عیثال کودہی علاج و معالیج اور مشوروں کی خدمات سرانجام وے والی آیا نسرین سے ملے کو کہنا \_ في مد السريز آيانسرين سے كتے إلى كدووزائم كے جن ہو لے بارے ش عيثال كو آگاء كروي ووسرى جانب آيا اب آھے پڑھیں ... نر س عثال كوفوش خرى ساقى إلى كداس كى جلدزائم ، الا قات موف والى ب

STILL STATE OF THE STATE OF THE

قسط نمبر 36

شاہ معاجب کی خانقاہ میں زائم کو عیشال نظر آئئی مقی۔ جس الاکی کی محبت میں زائم نے اتن تکلیفیں ایتنی مصبیتیں بروہشت کی خمیں ،سامری جادو کر کی قید کی سختیاں سبی خمیں ،سامری کے سفی علم کی شدید اذبیتیں اینے اوپر جمیلی خمیں ، اپنے تھر والوں ،اپنے قبیلے سے جدائی کو اراکرلی تھی وہ محبوبہ ،وہ عیشال اس وقت زائم سے سامنے تھی۔

عيثال....ا

زائم و بوانہ وار چلایا...اور عیثال کی طرف حیزی سے بڑھا۔ زائم کے ساتھی جنات نے جیپٹ کر آسے جا پکڑا۔ زائم کی آواز عیثال تونہ سن پائی لیکن میٹ کو میٹ العزیز اور خانقاہ میں چند دیگر افراو نے زائم کو ایکارٹے سن لیا تھا۔

جنات نے زائم کو دولوں ہاتھوں سے پکز اہوا تھا۔ بے و تونی کی ہاتیں مت کرو....

بوش ين آو...

شیخ کے سلیج میں تا گواری تھی۔صاف پید چل رہا تفاکہ خانقاہ میں زائم کا اس طرح چلانا فیج کو پسند نہیں آیا تھا۔خانقاہ میں جس کسی نے بھی زائم کی آواز سنی تھی انہیں بھی یہ بات نا گوار گزری تھی۔ انہیں بھی یہ بات نا گوار گزری تھی۔ شیخ عبد العزیز نے زائم اوراس کے ساتھیوں کو

فیخ عبد العزیز نے زائم اوراس کے ساتھیوں کو اسے جرے میں بلوالیا۔

السلام عليكم فيغ .. زائم كے ساتھ ساتھ دوسرے جنات نے مجی فیخ كوسلام كيا

وعليكم السلام ....

زائم... فیخ نے زائم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب... و کیکھے عیثال یہاں آئی ہوئی ہے لیکن میرے ساتھی مجھے اس کے پاس جلتے نہیں دے دہے۔ تہرارے ساتھیوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ مانا کہ تم ایک اجھے جن ہو۔ تہریں جیثال سے عشق ہے اور تم بہت عرسے ہے اس سے دور ہو۔

بی شخصاحب... زائم نے سرجھ کا کرجو اب دیا دیکھو زائم .....! شاہ صاحب کی ہدایت پر ہم اس معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں۔شاہ صاحب کے فرمان کی مخیل میں ہم تمہاری اور صیفال کی مدو کرتا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کو بھی خانقاہ کے احترام کے منافی باتوں کی اجازت نہیں دیں ہے۔

حضرت.... زائم کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔زائم کے ساتھیوں میں سے ایک نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا

زائم سرجھائے کھڑا قلااس کے انداز سے ظاہر ہورہاتھا کہ خانقاہ میں زور سے بولنے پر وہ شرمندگی محسوس کررہاہے۔

حفرت .... بی خود آپ سے معانی کا طلب گار بوں۔ ہم جنات پر شاہ صاحب کے بیناہ احسانات ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے محم بردگ ہیں۔ میں اپنے مذبات پر

Lie Willi

A KERRETTE KOM

تا بوندر كوسكادي اس كے ليے باربار معافی انگرا بول.

الا مسليم معلى بوت و بهن كا مامل ايك لوجوان جن الله اس واقعد سے پہلے اس نے مجمع الى كوئى بات تهيں كى تحمى جو عيشانى كا باعث كى تحمى جو عيشانى كا باعث بنتى ۔ فائقا و بيس مجمى وہ بميشہ بہت إدب واحترام كے ساتھ ربا تھا۔

دائم کی حمبت سے شخ حمدانطریز المجی طرح آگاہ شفدانمیں بنونی اندازہ تھا کہ اس بکار کا سبب عیشال کے لیے زائم کی صددر جہ بڑھتی ہوئی بے تابی اور بے قراری مقی اور پھر خود عیشال بھی تو اپنے محبوب کی آواز سننے کی ، اس سے لینے کی کب سے التظر تھی ....

ان سب جذبات سے آئی کے باوجود فیخ عبدالعزیز نے زائم کو تفہد کرناضروری سمجما۔ حضرت .... میں معافی مانگراہوں اور آئندہ بہت احتاط کروں گا۔ زائم نے بہت ادب کے ساتھ فیٹ کی

خدمت میں عرض کیا۔ زائم کی بات من کر فیغ عبد العزیز ہوئے تم ایک اجھے لوجوان ہو۔ جمیں پند ہے کہ آئندہ عزید مثبت انداز اختیار کروگے۔ معرید مثبت انداز اختیار کروگے۔ معرید مثبت فیغ صاحب ...

حمین یادہ کہ دودن پہلے ہماری کیابات ہو کی تھی۔ جی قبیغ صاحب ۔۔۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جی وعدہ کروں کہ شاہ صاحب کی خانقاہ سے جو بھی ہدایت لے گی جیں اس پر عمل کروں گا۔ مان اور اس برتم نے کیا کہا تھا ۔۔۔ فیخ عبد العزیز

ہاں اور اس پر تم نے کیا کہا تھا... فیج عبد العزیز نے وہاں موجو د دو مرے جنات کی طرف دیکھتے ہوئے زائم سے ہو جھا۔

ی ... ین نے کہا تھا کہ آپ کھے بیشہ اپنے وصب پر قائم پائیں گے۔ ادائم کی بات من کر فیخ حبد العزیز کرسے ہیں

£2014/50

موجود اپنے ساخیوں اورزائم کے ساتھی جنات کی طرف دیکھنے گئے۔ فانقادے وابستہ حضرات فیخ صاحب کے اس طرح و کھنے کا مطلب سمجھ سے کہ فیخ صاحب مزید ہاتھی ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتے۔
مزید ہاتھی ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتے۔
جمیں اجازت ہو تو ہم فانقاد کے بچھ کام دیکھ کیں۔

میں ہے۔ آپ او گوں ہے تھوڑی دیر بعد ماتا ہوں۔ یہ و کی کر زائم نے بھی نہیے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ کہ دہ بار چلے جائیں۔

مررہ ہر ہوں ہیں۔ چند لمحوں بعد سمرے میں شخ عبد العزیز اور زائم وجود ہتے۔

اور کیا کہا تھا۔ فیغ عبد العزیز مسکر اتے ہوئے بہت شفتت سے بع جما۔

جیں نے کہاتھا کہ میں عیشال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو زائم....! ہمیں تمہارے جذبات کا بخولی اندازہ ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ تم ایک اچھے نوجوان ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل جی عیشال کے لیے کتنی شدید محبت ہے۔

جی شخ صاحب... میں نے عیثال کودیکھا،وہ جھے
اچی گئی۔رفتدرفتداس کی مجت میرے ول میں گھر کرتی
گئی۔میراجی چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت میری نگاہوں کے
سامنے رہے۔ میں اس کے قریب ہوتا تواہے جی ہمر کر
ویکٹا تھا۔ اس سے دور ہوتا تھا تب بھی اس کا
تصور ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔

وہ کیاکررہی ہوگی،اس نے کیا پہا ہوگا، اس نے
اینا وقت کن کاموں میں گزاراہوگا،اے کیا پہند
ہے، کیانالہندے،اس کی طبیعت کیسی ہوگی،وہ خوش
ہوگینا ۔۔۔ وہ کی بات پر قلر مندیااداس تو نہیں ہوگی۔
میں تو بس ہر وقت اس کے خیالوں میں
رہتا تھا۔اس کے خیالوں کی المنڈک کی وجہ سے سامری

(33)

موں... فیخ عبدالعزیزاس کی مات توجہ ہے تن رہے متھے۔ انہول نے زائم کو بو کئے دیا۔

مجھے معلوم ہوا کہ عیشال کے والد کو بہت تقصانات ہوئے ہیں۔ میں نے سوجا کہ مجھے عیثال کی خاطر اس ممرانے کا مدو کرنی جاہیے۔

امچھامہ کام تم نے کیے کیا...؟ شخ کے لیج میں اب!شيتاق جملك رباتها\_

کراچی شہر میں کئی مقامات پر جنات کی حیمولی چھوٹی بستیاں آج مجمی موجود ہیں۔

ہاں ... ریہ توہے ... تیخ اس بات سے واقف تھے۔ بير جنات زياده تر ايني بستول ميل عي ريخ إي-انساتوں کے کاموں میں وظل تہیں ویتے۔زیادہ تر جنات شریف ہوتے ہیں اورآدمیوں کو پریشان بھی تہیں کرتے۔

ٹھیک کہاتم نے ....

حضرت ... كرايي كرين والي العض جنات س مجھے پینہ جانا تھا کہ کرا تی میں پرائے سامان کی خرید و فروخت کے کام میں کئی آدمیوں کو مجھی بہت زیادہ فائدہ ہوجاتا ہے۔ میں نے ان سے نوجھاوہ مس طرح....؟

ان جنات نے مجھے بتایا کہ ایساسامان عام طور پر ظاہری حالت پر فروفحت ہو تاہے مکر اس کے اندر کئی ليتي چرس بھي موجود مو لي الل-

بال ايمابو تاتوب... فيخف محكاس الت كى تائيد كا . کچے جنات نے جھے بتایا کہ ایک جگہ پرانا سامان سکنے کے لیے پر اہواہے اس سامان میں اٹسانوں کے لحاظ ہے کافی قیمتی چزیں بھی موجود ہے۔

میں نے اس کی تحقیق کی اور پھر عیثال سے کہا کہ وہ سمی طرح پر انے سامان کی بیدلاٹ خرید کے۔ عیثال نے اسے والد کو اس کام پر راضی کرلیا

اوراس سووے ہے عیشال کے والد کو بہت منافع ہوا۔ واہ مجئن، خوب .... مین نے زائم کی مدو کے انداز

حضرت کراچی کے رہائشی انسانوں کے لحاظہ ایک بہت اعظم مقام پر بڑے رقبے پر بنے ایک مکان کے احاطے میں جنات کا ایک خاندان صدیوں سے آباد تھا۔ انسان اس مکان سے خوف کھائے سے۔ بہت اعظی عكر يربوني ك إوجوديد مكان الماريز ابواتفاء میں نے سوچا کہ اس مکان کی خرید و فروخت کے ذر ملیع عیشال کے والد کو بہت فائدہ جو سکتاہے۔ میں

وہاں رہنے والے جنات سے ملا اوران سے بیہ حکمہ چھوڑنے کی درخواست کی۔عیثال کومیں نے کہا کہ بد مکان آپ اوگ خرید کیں۔عیثال کے دالد کو میہ مکان بهت مسنی قیت پر مل کیا۔

عیثال نے یہاں آکر اس کی صفائی کروائی تو اس دوران انہیں جنات کی طرف سے کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنایزا۔عیثال کے وہاں جاتے رہنے سے اس مکان کے بارے میں لوگوں کا خوف دور ہو محیا اور پھی عرصہ بعد وہ جائندا دعیثال سے والدیے کئی محنا مناقع شراق دي-

اس طرح عيثال سے والد كا نقصان چند ماہ يس . آسال است بورا بو حما

واو مجى ... تم في توبهت الحجى طرح ميثال كى مدوك ـ بدرد ضروري تفي فيخ صاحب... آپ او جانت ال کہ جنات جب کی آدمی سے دو تی کرتے ہیں یا ادب واحترام كأكوني تعلق بناتي بين توان لو كول كے ساتھ العظم سلوك كولينافرض سجهة إلى مجنات اليس انسان دوستول ك كام أكربت فوشى محسوس كرتي بي-(مساری ہے)







جرائم کے موضوع پر ٹاول اور کتابیں پڑھنے والوں کے لیے "جیک دی ریر" Jack the Ripper کا تام نامانوس نہیں ہو گا۔

"جیک دی ریر" پر چالیس سے زائد قلمیں، ڈو کیومنٹریز، کتابیں

اور ناول کھے جا بھے ہیں، اسے و نیاکا پہلامیر مل کلر Serial Killer کہا جاتا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں لندن کے علاقے ، وائٹ چیپل Whitechapel کی گلیاں اِس خونی صحص کے خوف سے کا نیٹنی تھیں ، وہ دوہری شخصیت رکھتا تھا، ، دور جدید کے ماہرین طب کا خیال ہے کہ وہ شیز و فرینیا کا مریض تھا۔ وہ صرف الیسی عور اتوں کوجو ذراشوخ لباس پہنتیں اور آزاد خیال ہوتی تھیں ،بڑی سفاقی ہے محل کرتا تھا اور انہیں عبرت کا نشان بنادینا تھا۔ کو ششوں کے باوجو و بھی پولیس اس مجرم کو تلاش کرنے میں ناکام ہو پھی تھی۔ وہ وحشیانہ و بہانہ انداز میں عور توں کو قتل کر تا تھا۔ جیک دی رپر پہلے لین شکار کی بے حرمتی کرتا، پھر اس کا گلا کا فتا، بعد ازاں پید بھاڑ کر اندرونی اعضامثلا ول، گر دے، تھیبھڑے وغیر ہ نکالیّا اور فرار ہو جاتا۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس کی دار دو توں کی شہرت ہر طرف نیجیل مئی۔ سنسان مجلہوں ، لندن کی سٹر کیوں پر اس کی شکار عور توں کی الاشيس ملنے لگيں۔وہ بڑی چالا کی ہے پولیس کو چکمہ ویے جارہاتھا، نیکن وہ نہیں جات تھا کہ میلوں دور بیٹا ایک مخص اپنی آئھوں اس جُرم کوہوتے و کھے رہاتھا....

غیر معمولی حس بصارت رکھنے والے ایک فخص کی حیرت انگیز کھائے۔

کے بروے انجری۔ محفری کی سوئیاں ساڑھے بارہ بجاري تفيل - يقينارات كا ونت تعامه اسريث لائك، كى د صندلابث من وه و كيه ربا تفاكه عورت تے جليے چلتے اپنا بوجھ مرد پر ڈال رکھا تھا۔ جیسے وہ نشے میں وُحست ہو۔ وہ ایک تاریک کونے میں زک سکتے۔ اس کے ساتھ جی بلڈنگ میں جانے کا کھلا وروازہ تھا۔ اس يرموسق حروف بيس " جارى يارا George Yard بالذك

7 أكست 1888 م كى رات ده اينى مطالعه كاه يس سم صم بيشا تقار ودكوني كتاب يزهي وبال حميا تقا كيكن کری پر بیٹھتے ہی اس کا زہن جیسے اجانک تاریک مو کمیا۔ پھراس پر ملکی می روشنی نمودار ہوئی ادر ایک

اس نے ایک تک کل سے ایک مرد اور ایک عورت کو گزرتے دیکھا۔وہ ایک احاطے جیسی کمی جگہ میں واخل ہو گئے۔معاایک تھنٹہ تھر کی محارث ڈین

WWW.PAKSOCIETY.CO.

كندو تھا۔ وروازے كى چوكسٹ كے اور مدهم روشیٰ کابلب آویزاں تھا۔مرونے ٹوئیڈ Tweed کا ملكه رتك كاموث مهن ركها تعار مريرسياه فيلث مهيث Felt Hat محى - جس كاچھچا آ تكھوں پر جھكا ہوا تھا۔ ایک کلائی پر اور کوٹ تھا۔ عورت کے بدن پر بغیر بإزوز لوالااسكرث ففا

مرونے عورت کی پشت و بوار سے لگادی۔ الكايك ال ف ايك باحد حورت ك مندير ركه كر دوسرے ہاتھ سے بڑی پھرتی کے ساتھ جیب سے کھلا مواجا قو نطالا اور عورت كاحلق چير ڈالا۔ خون اُنچل كر وونوں کے لباسوں پر گرا۔ عورت زمین پر ڈھر ہوگئ۔مرداس کی لاش کو تھسیٹ کر کھلے وروازے کے اعدر لے ممیار باہر آگر اس نے اوور کوٹ مکن کر كالر أوير أفائ اور تيز تيز تدمول سے ايك طرف جلاكيار

غير ارادي طور يربيه بهيانك منظر ديكه كروه لييني لييني موممياءاس كاجهم كافين لكافقا است يورا يقين تقا کہ اس نے تصور کی آنکھ سے کسی غیر معمولی قاتل کو دیکھا تھا۔اس سے پھر مطالعہ گاہ میں بیٹھا نہ کیا۔ وہ ہو جھل ذہن اور بھاری قد موں سے خواب گاہ می*ں گیا* اوربیڈ پر لیک ممیا۔ اسے اسے سر میں چیونٹیال ک ریگاتی ہوئی محسوس ہور ہی خیس۔ جسم میں بجل کی ہلکی ی رودور تی لگ رہی تھی۔اسے یقین تھا کہ اس پر کسی سفاک قاتل کا اور منصوبہ بندی کے تحت جرم کا الكثاف مواعد اسے منع مونے كا سخت بے چيني ہے انظار تھا۔

الني حس بصارت سے اس غير معمولي واردات كو

وسيمين والارابرث جيمس ليز Robert james lees كوتى معمولي آدى نهيس تفا- عبد ملكه وكنوريا Victorian era من ووالكستان كاسب سے براعالم روحانیت Spiritualist کبلاتا تھا۔ اسے نفسیاتی مسائل کے جل پر بھی عبور حاصل تھا۔ روحانی علوم ك ارادت مند حلقول كے علاوہ ملكه وكثوريا مجمى اس کی ٹیبی ملاحیت کی قائل تھی۔وہ صرف أنیس سال کا تھاتو ملکہ نے اسے مشاورت کے لیے محل میں طلب كيا تھا۔اس كے بعد ملكه كى خيات تك وہ أن كے بلا سيين يرتبقهم بيلس جاتار متاقعا-

اس رات اس کی بے کلی کی وجہ بیہ تھی کہ وہ قاتل کی شاخنت ند کرسکا تھا۔ اس کے ملاوہ اس سے ملے اس نے تصور میں ایسے جرم کالحہ بہ لحہ منظر کبھی خیں دیکھا تھا۔ سمی جرم کے بعد بی اپنی خداواد ملاحیت سے اسے تصور کے بروے برلے آتا تھا۔ اس کا ول کہہ رہا تھا کہ اس رات اس پر ایک غیر معمولی توعیت کے جرم کا تکشاف ہوا تھا۔

اگلادن اس نے سخت تذبذب میں مزارا۔ اس نے منی اخبارات و کھوڈالے لیکن" جارج یارڈ بلڈنگ" سے سی عورت کی داش ملنے یا کسی ملزم یا مجرم کی مر فاری کی خبر نظر حبیل آئی۔ وہ اس بات کو قبول كرفي بر آمادہ نہيں تھا كہ ايسا كوئي واقعہ چيش نہيں آیا۔ اگر وہ خواب میں دیکھتا تو اسے لاشعور کی ہاہت مسجهاليكن جامح من تصوراتي بأت كو واجمه قرار دينا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔

دداس صور تحال كوافي لي چيلنج سجه ربا تعا-علم روحانيت اور روحاني ابلاغ Mediumship ك سن ازمائش میں اسے اب تک کوئی ناکای نہیں ہوئی



سمحی-اس محض کا چرہ اس کے تصور میں کیوں نہیں آسکا تھا۔ جس نے اس بہیانہ متل کاار تکاب کیا تھا؟ کیا وہ مجی کوئی نیبی طاقت رکھا تھا؟ لیکن طاقت رکھا تھا؟ لیکن

الیی بات نبیس ہوسکتی تھی۔اگر ہوتی تو وہ محض اپنے ہاتھوں کو بستعال نہ کر تا۔ پورا دن رابر یہ جیمز لیز اسی منظر کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ آخر کار رات کو ریڈ بو پر اس قتل کی خبر نشر ہوئی اور لیز کی خوداعتادی بحال ہوئی۔

خبر سنتے ہی اس نے ریڈیو بند کیا اور اسکاٹ لینڈ

یارڈ سے رابط کرنے کے بجائے خود اس کے مدر
وفتر مین کی کیا۔ وہاں اور سے بیچے تک سب اہلکار اسے
جانتے ہتے۔ ویوٹی السیکٹر نے رابر نے جیمزلیز کا بیان
حرف بہ حرف نوٹ کیا اور بتایا کہ اس مورت کی لاش
جارج یارڈ بلڈ تک کی ڈیوڑھی میں صبح ہی مل کئی تھی
اور پولیس بروقت ہائے گئی تھی لیکن واقعہ کو دن بھر
اس لیے چھیائے رکھا، کیوٹکہ قائل کے بارے میں
شہ تھا کہ شاید وہ اس بلڈ تک یا قرب وجوار کا رہنے
والا ہوگا۔ اس ووران سارے افراد کی گرانی کی جاتی
رہی۔ وریں اشاء متقولہ کے کواکف معلوم کرنے کی
کوشش بھی کی جاتی رہیں۔

معلوم ہوا کہ معتولہ کانام ارتھا قبرم Martha معلوم ہوا کہ معتولہ کانام ارتھا قبرم Tabram تھا اور عمر چالیس سال تھی۔ است شراب توشی کی بہت بڑی عادت تھی اور ای وجہ سے وو مرتبہ طلاق ہو چکی تھی،وہ اسپنے 13 اور 14 سالہ دو

بیوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ وہ دن کو سڑکوں پر جیولری، شوپیں، کی چین اور دیگر چیوٹی موٹی اشیاء سے کر گزارا کرتی اور رات کو نشے کی لت اسے مئے خلنہ میں لے جاتی۔

مے خانہ میں کام کرنے والی ایک عورت نے بتایا کہ وقوع کی رات کو اسے ایک عض اسے ساتھ لے میانا اس فیض نے ساتھ کے میانا اس فیض نے ساتھ جم پر ملکے رنگ کاٹوئیڈ کاسوٹ تھا۔ بتانے والی کو اس کا چرو نظر نہیں آیا۔ وہ کاؤئر پر اس کی طرف پشت کے کھڑا تھا۔ فاہر ہے مجرم کی گرفتاری کے لیے یہ معلومات ناکانی تھیں۔ مقتولہ اگر کسی محمر خاتد ان والی معلومات ناکانی تھیں۔ مقتولہ اگر کسی محمر خاتد ان والی خاتی سے خاتون ہوتی تو اس کے سانے جانے والوں کو شامل تھیش خاتون ہوتی تو اس کے سانے جانے والوں کو شامل تھیش کے حافظہ احداب کا تعین نہیں کیا جاسکیا تھا۔

تشویش کی بات یہ سخی کہ یہ وائٹ چیل Whitechapel یں ہونے والا دوسرا قبل تھا، سلامین ہونے والا دوسرا قبل تھا، تقریباً چار مہید قبل ای جارج اسٹریٹ سے متصل ایک گل میں ایک اور حورت ایما الیز بیتے اسمتے ایک گل میں ایک اور حورت ایما الیز بیتے اسمتے کی میں میں ایک اور حورت ایما الیز بیتے اسمتے کی میں میں بھی تا مال کسی سراغ کے بغیر نا کمل میں مواقع کے بغیر نا کمل پر افغادای کیس میں بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تھیش پر افغادای کیس میں بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تھیش

£201455



جارى ركمي فيكن جرم كاكوني سراع ند ف سكا-دوسری جاب لیز کی بے چینی نہیں گئی۔ اس کی خلش میں دن بہ ون اضافہ ہوتا رہا۔ اس کی وہنی حالت بہت ایتر موگئ۔ ڈاکٹر نے اسے آب و مواک تبدیلی کامشورہ دیا چنانچہ وہ اپنے الل خانہ کے ساتھ يورب كى ساحت كو فكل ميا

بير 31 أكست 1888 م كي ايك سرد اور تاريك رات کاؤ کر ہے۔ لندن گمری کیرے کفن میں لیٹا ہوا موت کی فیندسورہا تھا۔ کچھ دیر پہلے محریال نے اپنی بھیانک آواز میں تین بجائے تھے۔ وائٹ جیبل Whitechapel کے علاقے میں یہ گیر پکھ زیادہ تی شدید مقی سنسان تک کلیوں میں جابجا تیس سے جلنے والے بنڈوں کی روشنی ہر لحد وم توڑری تھی۔ ایک دبیت ناک مناثاہر طرف مسلط تفار مکانوں کے دروازے سختی سے بند تھے۔ کمٹر کیوں میں سے روشنی كى كوئى كرن بابر جما تكتى نظر ندآتى تحى- البنة كئ اونیج مکانوں کی سال خوردہ چینوں سے بلکا باکا دعوال ضرور خارج مور بالقاجواس بات كي خر دينا قلة کہ ان مکانوں کے اندر آتشدانوں اور باور ہی خانوں میں ابھی تک آگ بھوک ری ہے۔

بدايت ايند East End كاعلاقد تعاه ال دور یں اندن کابدتام ترین حصد جہاں سے شریف آوی کا صحیح سلامت گزدجانا کال تعاشیطے کے لوموں کی تھنی اور گندی آبادی، گھٹیاشراب خانوں، جونے بازی کے اونی اور اور عندوں کی آماجگاہ، جس میں شر اب خانے اور اوہاش عور تیں بھی اپنا کھناؤ تا کاروبار كرى تعيل مداك ايث ايتركي ايك تاريك اور سرو

رات تھی۔جو آج مجی تقریراً ایک صدی گزر جائے کے بعد لندن والوں کو یادے۔

كہا جاتا ہے كہ أنيسويں مدى كے وسط يس، آئرش تار کین وطن کی بڑی تعداو برطانیہ میں آئی جو يبال كے براے شروں كى آبادى يل ضم ہو كئ، جن ميل لندن كاعلاقه ايست اينذ تجي شامل تعا، 1882 میں روس میں منظم علل عام اور مشرقی بورب کے دیگر علاقوں سے میووی پناہ گزین بھی ای علاقے میں بجرت كرمتحه

لندن کے ایسٹ اینڈیس وائٹ چیپل کی آباوی ان تار کین وطن لو گول کی وجدے بے انتہا بڑھ میں، ان لوگوں کے یاس نہ محر تھے نہ نوکری ... اقتعاوی مسائل سای کشیدگی پی مسلسل اضافه كرد ي تھے-1886 سے 1888 كے ورميان،بار بار مظاہروں، بولیس کی بداخلت اور مزید عوامی شورش کے باعث، يبود وحمني، جرائم، نسل پرستى، سای خرابی، اور شدید محروی کی وجه سے فرکیتی، تشده اور شراب نوشی عام ہونے لکی، غربت سے تلک آکر بہت ی خواتین نے شراب بیے اور عصمت فروشی عيے كمناؤنے كام شروع كروسية، 1888 يس، اندن کی میٹروپولیٹن ہولیس سروس نے اندازاہ لگایا کہ وائت چیل میں 62 کے قریب شراب فانوں میں 200ء اسے زائد عور تیں کام کردہی تھیں۔ وائٹ چيل ال دورين ايك بدنام زمانه علاقه من چكاتها ال دات شراب فالي دات كا يشتر صربيت جانے کے باعث بد ہو چکے تھے۔ نشے میں بدمت ب حال گابک كرتے برتے است اے مكانوں كو والحك منع اليكن ريد كوزك شراب خاف يس س



ا بھی تک قبقبوں اور باتوں کا شور أبل رہا تھا۔ یہ آوازیں حورتوں کی تھیں۔ شراب فروضت کرنے والى اور بدقماش حورتين جو ريد كوزين جابجايزى ہوئی پوسیدہ کر سیوں اور پنجوں پر بیٹی آبی میں چہلیں کرری تھیں۔ بدروز کامعمول تعااور اس معمول میں کوئی فرق شد آتا۔

یکا بک ریڈ گوز کاوروازہ و حاکے سے کملاء روشی کی چند کر نیس دروازه کھلتے عی آزاد ہو بھی ادر کمر کاسینہ چر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لكيس، پيركسي فخص نے كالى وے كر دروازہ بند كيا-شراب خانے سے نکلتے وائی ایک ذیلی نیلی او میز عمر کی مورت تقی-اس کے قدم لا کھرارے تھے۔ وہ عالم مرمسی میں اسے آپ سے اتھکیلیاں کرتی اور اپی جدى آوازيس كوئى كاناكاتى ايك طرف يطن كل-اس كا تحر نزويك أكما تعلد بن سامن كلي كا موز مرتے عی اس کا مکان تھا۔ لکایک وہ ایک تھے سے الراحق کا ہوا پرس اس کے باتھے جوٹ کر زین پر کر میا۔ وہ زین پر بیٹے گئ اور اعرصوں کی طرح سك مول مول كراسية يرس على دالت كل ... تین قدم کے قاصلے پر ساہ لیات بیل لیٹا ہوا

ایک طویل قامت مس کھڑا تھا۔ اجبی کے ہاتھوں میں ایک لمیا چکد ار محفر تھا۔ وہ آیک قدم اور آگے برسما اس کا بایاں فوااوی پنجه حورت کے ملے میں مخزج كاقعاادر دائمي باتحديث بكزا موالحنجر آبسته آبسته اس کی شہرگ کے نزویک آتا جارہا تھا۔ عورت کے وانت سخق سے مجھنج محتے اور مندسے مرم مرم خون کی ايك نتلى ى دهار بهه لكلى انتهالى جيز دهار دالا تخبر اس کی گردن کاٹ چکاتھا۔ ووسرے عی نیمے عورت ی روح جم کے پنجرے سے بیٹ بیٹ کے کے آزادہو گئے۔

واروات کے بچھ دیر بعد مشتی ساہیوں کی ایک ٹولی او حرسے مزری تو انہوں نے ایک عورت کی لاش برى يا كى دود اين ى خون من نهاكى موكى متى\_ مردن وعرسے تقریراً علیحدہ ہو چکی تھی، پیٹ جاک تما اور انتریال او مر أد حر بكفري مو كی تفس- ايما معلوم ہو تاتھا کہ قل کرنے کے بعد قائل نے ایک قصاب کی طرح اینا محفران اس کر اتعایا ہے اور اس کی یوٹی یوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دونوں کردے ایک اہر سرجن کی طرح کویا آر بیٹن

£2014/55

کرکے باہر نکال دیے تھے اور ول چیر کر ایک جانب میسنگ ویاتھا۔

اس عورت کا پورانام میری این نکونس Mary میری این نکونس Ann Nichols فرص الله اس عورت کی اس عورت بین کوئی خاص بات ند سخی اور وہ بھی لندن کی اُن عورتوں بیل سے ایک سخی جو ایسٹ اینڈ کے علاقے میں رہ کر اپناکاروبار کررئی تھیں۔ طوا نفول کے پاس ہر مسم کے لوگ آتے رہتے ہیں اور پولیس کو سخفظات کے ووران ہیں پیتہ نہیں چال سکا اور نہ چال سکا تھا کہ قاتل سے میری نکولس کی کیا دھمنی تھی اور اُس نے اس عورت کو خاص طور پر آپنے خنجر کا اور اُس نے وی اس عورت کو خاص طور پر آپنے خنجر کا مرز آوار کیوں سمجھا۔

جیرت تھی کہ اسنے اپنے بیاؤگ کوئی کوشش ند کی۔ اگر وہ بلند آوازے مدد کے لیے بکار رہی ہوتی، تو قریب عی سوئے ہوئے لوگ یقیناً جاگ بڑتے اور رَيْدٌ گُورْ كَا شُر ابِ خانه تو نزويك بي تھا۔ اُن دنوں وائث چیپل کی محلیوں اور محلوں میں آوارہ اور بیکار فتم کے لوگ کثرت سے سویا کرتے تھے۔ وہ لازما میری تولس کو بجانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا معلوم ہوتاہے کہ قاتل کی پراسرار اور غیر معمولی مخصیت نے شراب کے نشے میں مدہوش عورت کے اوسان خطا کرویے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے کوئی گاب بی مجھی ہو، بہر حال قائل نے اسے بیجنے چانے کی مہلت نہ وی اور پہلا وار اس کی گرون پر کیا اور شہد رک کاٹ دی۔ پھر اُس نے ایک کان سے دو مرے کان تک مرون اچھی طرح کاٹ ڈالی۔ اس مے بعد اطمینان سے عورت کا پید جاک کیا اور ایک تجربه كار مابر مرجن كى طرح "يوسف مار فم" مكل

کیا۔ لاش کامعائنہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ اُس نے جس اوزارہے چیر چاڑ کی وہ انتہائی تیز اور لیے کھل کا چاقویا خنجر تھا۔

\*\*\*

المجى بوليس كي هختين اور تفتيش ابندائي مراحل بن تقی اور اخبارون مین پراسرار اور نامعلوم و حتی قاتل کا جرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واروات منظرعام پر آئی اوراس مرحبه اُس قاتل کے تیز تخجر ک و حار کامز اسنتالیس سال این چاپ مین Annie Chapmanنای عورت نے چکھا۔وہ بھی ایسٹ اینڈ ک رہنے وال تھی۔اس کی اُدھر می اور یکی موتی خون . میں ات بت لاش 8 متبر 1888ء کی صبح جد ہے کے قریب بانبری سریٹ Hanbury Street میں يرى يائي مي لاش كوايك نظر ويكين بي اندازه مو كيا كه بدو حشاند حركت بهي أي قاتل كي ب جس في میری کولس کو موت کے گھاٹ اُتارا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ قاتل نے میری تکولس کی مرون و هزك ساتھ لكى رہنے وى تھى، ليكن جاپ بين كى كرون بالكل الك كرك ايك برك سے رومال ميں ليبيك كرايك موشے ميں سپينك دي تھي۔ بان بري اسٹریٹ رات کے وقت ممل تاریکی میں وونی رہتی مقی اور یہاں قاتل کو بڑے اطمینان سے لاش پر سرجری کے جوہر و کھانے کا موقع مل میں۔ اس نے نہایت مفائی سے پیط جاک کیا، آئٹی نکالیں، دونوں مردے الگ کے مرسید چیر کرول بھی لکال کیااوران تمام اعصاء کولاش کے جاروں طرف سجا کر غائب ہو کہا۔ اس نے اپنے بیھیے انیا کوئی نشان نہیں چوڑا جس سے بد شراغ لگ سکتا ہو کہ واروات کے

الكان المنك

A LEGIC LIVE V. COM



بعدوہ کس طرف گیا۔اند هیرے میں لاش کا پوسٹ مار فم کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ اُس کے پاس روشنی کا کوئی نہ کوئی انتظام تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کون ایسا نڈر اور جیالا قاتل ہو گاجو لاکشین جلا کر ایک مھنی آبادی والے علاقے میں لاش کو چیرنے پھاڑنے کی جر اُت کرے گا۔مزید یہ کہ جس کرے پھاڑنے کی جر اُت کرے گا۔مزید یہ کہ جس کرنے

چارے فی ہرات رہے والے رہے ہوت اور اسلام میں وہیں ہوتا تھا۔ وہ
الش کو تھسیٹ کر کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی
زحمت بھی گوارانہ کر تا تھا۔ لاش کے پاس بعد ازال
جوچیزیں پڑی پائی کئیں، وہ یہ تھیں چند سکے، پیشل کی
دو انگوٹھیاں، ایک خون آلود لفافہ اور چڑے کا
ایپران، کچھ پنہ نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاش کی
ایپران، کچھ پنہ نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاش کی
جب معالیہ کیا تو سبھی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اعلیٰ در ہے
جب معالیہ کیاتو سبھی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اعلیٰ در ہے
کاسر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر جن ہے، کیو تکہ اس نے جس صفائی سے کروے
کا سر حن ہی تھی کہ اسے یا سے کام میں
مہار سے ماصل ہے۔

اور پر لے دے کر یکی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی نحوں آشام اور مہمانہ فطرت کی تسکین کے لیے یہ حرکت کر تا تھا اور یہ صفل اتفاق کی بات ہے کہ دو گار اُس کے سامنے آتارہا، اس کا شکار سب کی سب صرف عور تمیں حمیں یالہی عور تمیں جو زات محر سب صرف عور تمیں حمیں یالہی عور تمیں جو زات محر سب می ایک محقول وجہ سہ مجی سب مرفق تحصل۔ اس کی ایک محقول وجہ سہ مجی سے باہر تکلی تحصل۔ اس کی ایک محقول وجہ سہ مجی سے کہ ایسٹ اینڈ کاعلاقہ نہایت مخوان اور تنگل تھا۔ سے کہ ایسٹ اینڈ کاعلاقہ نہایت مخوان اور تنگل تھا۔ سورج غروب ہوئے کے بعد شراب خانوں اور جو نے اور پرخوب رونق ہوتی۔ محلیاں اکثر حوب رونق ہوتی۔ محلیاں اکثر حوب رونق ہوتی۔ محلیاں اکثر

تاریک رہتیں جن سے مخلف محوشوں اور ناکوں پر اوباش عور تیں بنی سنوری گاہوں کی تلاش میں بھرتی رہتی تضیں۔۔

یہ سلسلہ سورج نکلنے تک جاری رہنا تھا اور اسی لیے قاتل کو اپناشکار ڈھونڈ نے میں کوئی خاص وشواری پیش نہ آتی تھی۔

تحقیقات مرک کی عدالت میں جب شہاد تیں پیش ہوئی اور پر اسرار قاتل کی شخصیت کے بارے میں ہوئی تو، وکیل و نمین ایڈون باسٹر میں بحث شروع ہوئی تو، وکیل و نمین ایڈون باسٹر میں Wynne Bdwin Baxter کو کاروز و انتخابے کھلے الفاظ میں Coroner کے داود یاور کہا:

دونوں وار واتوں کا بلاشہ وہی دمہ دارہ کیان اس کی دونوں وار واتوں کا بلاشہ وہی دمہ دارہ کیان اس کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ اس کے داد وین پروتی ہے کہ اس نے یہ بھیانک جرائم جس انداز میں کیے ہیں، وہ ناصرف ہولیس ، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک کھلا چینے ہے۔

امرین طب کی دائے ہے ہے کہ قاتل واروات کرنے کے بعد لاش کوجس طرح چر تا بھاڑتا ہے، یہ اس بات کا فوت ہے کہ وہ فن سرجری سے مجری

£2014/50



والفيت ركمتاب "-

\*\*\*

اسكات لينذيارني بوليس، عدالت اور اخبارات میں تا ال کی پیچان کے سلیے استے جیک کے فرضی نام سے بادا جانے لگاء اور ساتھ بی "دی ر پر" کا لقب تمجى دِيا كميا كيونكه وه لاشول كانتيا يانعيا كر ۋاڭ تھا، چنانچه بورے لندن ش أس كا نام "جيك وى رير "مشبور ہو ممیا۔ ممل کی مسلسل واروات نے لندن میں جیسے آمک نگادی۔ لوگ اینے کام دھندے بحول مکتے اور اب ہر طرف" جیک دی ریر" بی کا ذکر تھا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری رہیں، اخباروں نے اِس قصے کو جس انداز پیل پیش کیا،وہ نہایت سنسنی خیز اور الرار محملنے كاسب بنا۔ بعض ندر اور مخلے فتم كے نوجوان اور دومرے لوگ خونی قاتل "جیک دی ریر" کو پکڑنے کے لیے تازی کُتوں کی مانٹر کلی کلی اور كوسية كوسية سوتكفت بحررب تق يوليس كاناطقه بند تفاـ سكاك لينزياروكى يورى مشينرى دن رات اس نامعلوم قاتل كا شراع لكانے كے ليے سركرم عمل تھی، ممر بے شور .... روزانہ بے شار غندے اور بدمعاش شہر کے مختلف کونوں کمدروں سے مکر پکر كر تفانوں ميں لائے جاتے اور محفظوں موجھ مجھ كرنے کے بعد چھوڑ ویے جاتے۔ ان میں سے کوئی مجی "جيك دى رير" نه تقال البنة يجي نو كون ير فحكوك ظاہر کیے گئے اور ان پر نظر میمی رکھی جانے لگی۔ متبركامبينه آسته آسته كزررباقا والل لكى كمين كاه بيس اطمينان سے بيشارہا۔ بعض لوموں كا محیال تھا کہ شایدوہ ایسٹ اینڈ کے علاقے سے لکل کر سمى اور جانب چلاكياب بيد خيال درست البت مول

آئی و توں یعنی 28 ستبر 1888ء کو لندن کی سنٹرل نے دائی و توں یعنی 28 سنٹر کے نام گلاسگوسے ایک پوسٹ کارڈ موصول ہواجس پر قاتل کے "جیک دی رپر"
کے نام سے دستخط تھے اور اس میں اُس نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا" میں عارضی طور پر ذرا سستانے کے لیے یہاں آگیا ہوں۔ عقریب پھر سستانے کے لیے یہاں آگیا ہوں۔ عقریب پھر سستانے کے لیے یہاں آگیا ہوں۔ عقریب پھر سستانے کے لیے یہاں ماضر ہوں گا۔

تھیل کے میدان سے اُس کی مراد غالباً لندن سے معمی اس خط کی لکھائی اتنی عجیب اور منہمل می متنى كه آج مجى اس كايورامطلب كوكى شبيس بوجھ سكا-اس کے علاوہ عمارت پر جابجا سیاہ وصبے تھی پڑے ہوئے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ خط قاتل نے اپنے تلم سے تحریر کیا۔جیکاس کا اصل نام تھا یا نہیں، اس کا تھی کوئی ثیوت نہیں مل سکارچو نکد بورے لندن ہیں یہ فاتل جیک کے فرضی نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ قاتل نے یہی نام کارڈ پر مجی لکھ ویا ہو۔ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تغییش و مختیق کے دوران میں ہولیس نے بے شار لو موں کو جیک دی ریر ك في ش مر فقار كيا تعار ان ش س و كثر ذاكثر تحصے اور بعض پیشہ ور قائل اور لئیرے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایک ایسے مخص پر ہولیس کو جیک دی رپر مونے كالورالورالقين موكيا جو واقعي ابني عال دُهال اور حرکتوں سے نبایت پر اسرار اور قاحل نظر آتا تھا اوربيه محض اتفاق سے مرجن مجی رہ چکا تھا، چنانچہ جيك دي رير كي "مر فاري" عمل مين لا كي مئي، ليكن ا کے بی روزید بوسٹ کارڈ خبر رسال ایجنسی کے ہاس كو الم خماجس ميں جيك دي رير في وعوىٰ كيا تھا كه ولیس نے اب تک جتنے لوگوں کو اس کے شے میں

المان المنت

42

## LONDON DAILY POST

## "JACK the RIPPER" CLAIMS 5th VICT

scotland Yard Continues To Investigate Grisley Cr





و كي كرندر مع ندر آدى كايد يانى مو تاتفا-

ماہرین سر جزی کا خیال تھا کہ یہ کام نسی جنونی سرجن کا ہے جو پاگل خانے سے کسی نہ کسی طرح مماک آیا ہے اور اب عور توں پر اسے مخبر کی وهار آزمار باہے ۔ ماہرین الفسیات کہتے ستھے کہ بد محتص کسی وجدسے عورتوں کا جانی وقمن ہے، ضرور اسے ان مور توں کی کسی حر کست کے باعث تکلیف مینجی ہے۔ ممكن ہے اس كى ديوانكى ميں سى عورت كا ماتھ مو اور اب وہ ان سے انتقام کے رہا ہوں۔ غرضیکہ جتنے . مندا تی یا تیں۔

بير معمدروز الال كي طرح عل طلب تفاكد جيك دى رير كون ہے، كمال سے آتا ہے اور كمال فاكب موجاتا ہے۔ اب صرف بد انظار تھا کہ وہ اپنی اکلی واروات كب اوركهال كرے كا الوك اب ب جيني سے "جیک دی رہر "کی والی کے منظر تھے اور عور توں میں توجو تحلیلی محی دہ بیان سے باہر ہے۔ لو كول كواكل واروات كالمجمه زياده انتظار نهيس

م فحر فرار کیا ہے، وہ سب بے محناہ ہیں اور وہ اصل "جيك وي رير "پر مجي باتھ نہيں ڈال سکتی وغیر ہوغیرہ۔

مبرحال بوسٹ کارڈ لندن کے سبحی اخباروں میں شائع ہو! اور ہولیس نے مجی بوسٹروں کی صورت میں اُس کا مضمون مچھایا اور عوام سے اپیل کی کہ جو قض اس محط کے لکھنے والے کا پینہ نشان بتلائے گا، أسه بهارى انعام ويا جائے گا، نميكن نے شوو...

اس مط کا شائع ہونا تھا کہ بورے لندن میں د پیشت، سراسیکی، افرا تفری اور ابتری تھیل می۔ سمی حور تیں بیا قد خالی کرے جانے لکیں، بازار اور وُكاتين سرشام بي بند ہوجاتے۔ كوئي مخص اور خصوصاً عورت سورج غروب بونے کے بعد محرسے باہر ٹکلنے کی جر اُت نہ کر تیں۔ جیک دی رپر بھیانک مجوت بن کر اُن کے ہوش وحواس پر چھاچکا تھا۔ ایسا مھوت جسے پکڑنے کے لیے بولیس والوں کی راتوں کی نیندیں اور ون کا چین حرام ہو کمیا تھا۔ اخباروں نے مقالے، مضامین اور خبریں چھاپ چھاپ کر عوام کو مزید وہلادیا تھا۔ ہر فرو وبشر اسے سائے سے مجل بد كن الك جيك وي رير ... جيك وي رير .. جدهر جاؤ، جدهر سنو، أس كي اتين، أس كا تذكره ... ليكن تعجب پیر کہ کسی ایک مخص نے بھی جیک وی رپر کو نہیں و یکھا ... خداہی بہتر جانتا ہے کہ وہ آوی تھایا كوئى اور مخلوق، جو مل كرتا بادر فائب موجاتا ب، عورتوں كى لاشيں جس حالت ميں ياتى كيكي و الميس



ر نا پڑا۔29اور 30 ستبر 1888 و کی در ممانی رات کو جیک دی رپرنے ایسٹ اینڈ بی کے علاقے میں دو عورتوں کواہے مخربر آن سے ذرح کیا۔ یعنی ایک ہی رات میں قمل کی وو واردا تیں۔ پہلی کا نام الزبھھ . استر ائيد Elizabeth Stride تفاادر عمر 45 سأل-اہے غیر معمولی لیے قد کی دجہ سے بیر عورت ''لمبی الزبته" كے نام سے ايسك اينلا ميں مشہور تھى۔ شراب کے نشتے میں جو ہیں تھنٹے غرقی رہتی ، اس کا خاوندایک سو کھا سا وبلاپتلا بڑھئی تھا۔ اُس کی لاش بر فرز سفریت Berner Street میں یائی گئی اور وریافت کرنے والا ایک باکر تھاجومنہ اند عرب اپنی تحمورًا كارًى پر آتا اور اخبار تنتيم كرتا تفا- أس رات چونکه "جیک دی ریر" کا خط اخبار دن میں چھیا تھا اور خاص ایڈیشن شائع ہوئے تھے،اس لیے وہ صبح کا ذب سے بھی کھھ ویر پہلے اخبارات کے بنڈل گاڑی مر لاو كر فكل آيا-أس كابيان ب:

معب مين برزر زمشريث مين وافل مواه تؤمين نے عورت کی لاش سوک کے در میان بردی مالی۔ اس کی گرون کی ہوئی تھی اور خون ابل اہل کر اس کے کیڑوں اور فرش پر جمع ہورہا تھا۔ میں نے شور مجا کر لوگوں کو جمع کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ الزبتھ ہے جو جيك دى ربر كے بتھے چڑھ مئى۔أس كى جان فكل چكى تھی، تھر جسم انجی تک سر د شہیں پڑاتھا''۔ دو تنهیں کیسے بیتہ چلا کہ اس کا جسم سرو نہیں پڑا تفا؟" اسكاف ليند ياردك السكفرف يوجها-"جناب! میں نے اسے چھو کر دیکھا تھا"۔ ہاکر نے گھر اکرجواب دیا" مگر خداکے لیے مجھ پر فک ند سيجيه من جيك دي رير نهيس جول ... مين فتم

کھا تاہوں! آپ جس سے جی چاہے میری بارے میں بوچە كىنتە بىر... مىل جىك دى رېر قېيىل جول.... "اچھا، اچھا" السكٹرنے أس سے تنگ آكر كبا" میں نے کب کہاہے کہ تم ہی جیک دی رپر ہو... میں توتم سے مرف ضا لطے کی ہوچھ عجھ کررہا ہون۔ اب غور كركے بتاؤكے تم نے داردات سے پہلے يا بعد ميں سی مشتبہ آدی کو تو اس علاقے میں محمومتے کھرتے نہیں دیکھاں۔ ؟"

باكر نچند لمح سوچتارباء پر كبنج لكاد ميس يقين ہے کچھ نہیں کہہ سکتا السکفر۔ برنرز سفریث میں جب میری محدورا کازی واعل موتی، تو محلین فرش پر م ورسے کے ٹابوں کی آواز اس قدر کو نج رہی تھی کہ میں نے کوئی آدازاس کے علاوہ نہیں سی اور وہاں ایسا محب اندهیرا نفاکه میں نے کسی که نہیں ویکھا"۔ " كيرتم في الزبته كى لاش كيسے ديكه لى؟" السكثر

"و وہیوں کہ جس جگہ لاش بردی تھی، اس کے قریب بی ایک مکان کی ڈیوڑھی تھی۔ <u>جھے اُ</u>س حفص سے اُس روز کا بل کا تقاضہ بھی کرناتھا، چنانچہ میں نے گاڑی روک کروروازے پروستک دی۔ چیز مند بعد اس مخص نے اسیع گھر میں بتی جلائی اور اس کی روشنی شيشوں سے چھن كر باہر كلي ميس آئے كي اور چر مين. ئے أیسے و کھے لیا ... '

لاش كى حالت اور مختلف لو كون ك بيانات كى روشی میں بداندازہ کرنامشکل نہ تفاکہ بد کام مجی جيك دي رير كاب، ليكن تعجب اس بات ير مواكد اس مر وبه أس في لاش كا يوسك مار في مبين كيا تعال فاليا أسے وقت ہی نہیں مل سكاور عين أس لمح جبكه أس

44



كالخنج الزبقه كاپيد جاك كرنے والا تھا، ہاكر لهی محوزا گاڑی کیے بر نرز سٹریٹ میں داخل ہوا۔اب قاتل کے لیےوہاں تھہرنا ممکن نہ رہا، چنانجہ وہ ر فو چکر ہو گیا، لیکن اُس کی پیاس الجمی تک بهجمی نه تقی اور انسانی کوشت کو چرنے بھاڑنے کا جو محوت اس کے سر پر سوار فقا، أسے أتارنے كے ليے ضروري فقا که ایک اور شکار مارا جائے، چنانچہ برزز

سٹریٹ سے بھاگنے کے بعد وہ سیدھا مائٹر سکوئر Mitre Square کی طرف ممیا۔ شاید أے معلوم تفاکه دہاں دو تین شراب خانے بھی رات رات بھر کھلے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بھولی بھٹکی عورت نظر آجائے گا۔

ایسٹ اینڈ میں جب سے مل کی یہ بھیانک واردا تیں شر وع ہو کی تھیں، اوباش عور توں نے رات کو زیادہ دیر تک محرسے باہر رہنے کی عاد تیں ترک کر دی تھیں ، کیکن پھر بھی بہت ہی سر پھری عور تیں الی تھیں جنہیں جیک دی ریراور اس کے کارناموں سے کوئی د کچیں شہ مھی۔ وہ اب مجی اندھیری راتوں میں گاہوں کی حلاش کرتی پھر تیں یا شراب خانوں میں پٹاولیتی تھیں۔

43 ساله كيتقرائن ايدوز Catherine Eddowes جمی انہی میں سے ایک تھی، مگر وہ جيك وى رير كے جس طرح قابويس آئى، أس محض انفاق یا کیتفرائ کی بدلفیبی بی کہا جاسکتا ہے۔ قصہ مد ہوا کہ اس مورت کو ہولیس تے 27 سمبر کے دان ایست ایندے علاقے میں عل غیارہ مجانے کے الزام یل کر فار کیااور چونکہ اس عورت نے مجسل یت کو

بھی عدالت میں بُرا بھلا کیاہ اس کیے اسے دو ون اور دورا تیں حوالات میں قید رکھنے کی سزا دی مگئے۔ 29 اور 30ستبر کی ور میانی رات اسے بولیس اسٹیشن کی حوالات سے رہا کیا گیا۔ رہا ہونے کے فھیک یا مج منٹ بعد گشت کرنے والے ایک سیاہی نے کیتھرائن کی خون میں لت بت لاش مائٹر اسکوائز میں پردی یا گی۔ قاتل نے ناصرف اس کی کردن اُڑادی، بلکہ پیٹ اور سينه مجعي جاك كرديا تفا- ايبا معلوم موتا تفاكه است وبان "يوسف مار فم" كرنے كى يورى يورى آزادى مل من من من اور اس سنسان علاقے میں اسے رو كينے والا كو كى نہ تھا۔

چھ غور تیں عمل ہو چکی تھیں۔ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں چے چے پر پولیس کے عقبہ جوان بمعرب بوئے تنے ، دن رات کے چوبیں محتوں میں ایک ایک ملی اور ایک ایک بازار کی اگر انی کی جار ہی مقى-أن محلول أور كوچول مل جهال ميس لاتك كا انتظام نهيس نفاءروشن كالوري بندوبست كما مميا كيونك تاریکی جیک دی رپر کواسینے کھناؤنے افعال مار محیل تك پہنچائے میں بڑى مدوويتى تھى۔ يانج من كررسكة كوكي واردات ند موكى إس

دوران من جيك وى ريراندن اور خصوصاً الين ايندُ میں رہنے والے لوموں کے حواس پر بری طرح چھایا رباادر چونکه أس كاوار جميشه كسي شكسي عورت يرجو تا تنا، عموباً وه عور تیں جو اسکیے رہتیں اس کیے سب سے زیاده د مشت اور سراسیمگی ای طبقه میں پھیلی موئی تھی بے شار عور توں ایسٹ اینڈ چھوڑ کے برطانیہ کے وور دراز علا قول میں جار ہی تھیں۔

\*\*\*

دو سری جانب رابرے جیمز لیز کوئی دو ماہ بعد لتدن واليس آياتواسے پند جلا كداس دوران ميں مزيد چار عور توں کا مل ہوچکاہے اور ان کے ممثل کا انداز مجى يكسال تھا۔ان كا كلاتيز وهار آلے سے كاٹا كيا تھا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل ایک ہی تھا۔ اب میہ قَلِّ ایک سیریل کانگ کاروپ افتیار کر مگئے تھے۔ لیزیر فضا اور پرسکون مقالت میں تفریح سے فاصابشاش بشاش اوٹا تھا۔ اس کے ذات سے اس کا كرب ناك رات كا تصور وهندلا مي تفاه يهال آكر اسے مزید تملّ ہونے کامعلوم ہوا تو اس کی خلش عود كر آئى۔ وہ اسكاف لينڈيار دوالوں كے ياس مياتو انہيں مجى سخت المجهن ميں يايا۔ شهر ميں اضطراب مجيل ميا تھا۔ اخبارات بولیس کو تنقید کا نشانہ بنارہے فقے۔ و لیس سر کری ہے تغیش کررہی تھی۔ تامال کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیاتھا۔

لیزنے تصور میں جس پہلے قتل کا منظر و یکھا تھا۔ وواسياستل فيلذز Spital fields كا تمر مثل علاقه تفا ایک روز لیزند این بوی کو ساتھ لیا اور اس علاقے سے متصل شیبر ڈیش shepherd's bush ارکیٹ میں جاکر ایک بس میں سوار ہو گیا۔ بیر اس نے

شعوری طور پر کیا تفااور وہ جسم میں سنسٹاہٹ محسوس کررہا تھا۔ نوٹنگ ال Notting Hill کے بس اسناب پرایک محف بس پرسوار جوا، معالیز کے مگ ویے میں بکل سی دوڑنے گئی۔ اس مخص نے ٹوئیڈ کا ملكے رئگ كااوور كومٹ پېن ركھا تھا،وضع قطع سو فيصد وہی تھی جواس نے تصور میں قاتل کی و سیھی تھی۔ بس مرد کر اہنے کے ساتھ آہتہ آہتہ لانکیسٹر میٹ Lancaster Gate کی طرف رواند ہو گئی ، دولول کی نظریں اچانک چار ہوئیں تو نہ جانے کیوں لیز ک ریڑھ کی ہڈی پر جیسے برف کی ڈلی چیک مئی۔ ساری عمر میں الیم کیفیت سے وہ مجھی ووجار نہیں ہوا تھا۔ مار بل آرچ Marble arch اسٹاپ پر وہ مخص بس ے اُڑنے لگا تولیز نے عجلت سے بیوی کو تھر جانے کو کہااور بس سے از حمیا۔ وہ اجنی مائیڈ یارک Hyde Park كى ست مين جاربا تفا ليكن السل باؤس Apsley House کے سامتے اجاتک ٹریفک میں مم ہو میا۔ لیزنے اسے ارد مروبہت علاش کیا لیکن اسے ناکای کامند دیکھنایرا۔

8 نومبر 1888ء کی رات رابرے جیمزلیز بستر پر لیناتواس کی چیش حسنے کچوکانگایا کہ قابل ایک اور واروات كرنے والاہے۔اس نے وہن كو يورى قوت ارادی سے ایک نقطے پر مرکوز کیالو تصور کے پروے يرايك عورت كاخو فزوه چره أبحر آياليكن پس منظريا مقام نظر خبین آرمانها...

444

نومبر کی نو تاری اور صح کے التھ بچے تھے اور اسيامنل فيلذز Spitalfields ك دورسيت اسفريت Dorset Street بر طرز کورٹ Miller's



لندن کے وائٹ چیپل علاقے کے وہ مقامات جہاں جیک دی رپر کے ہاتھوں سات عور توں کے تمثّل ہوئے۔ 3-ميرى ايني كلولس 4- ايني جاب مين 2- مار تفافيرم 1. ايمااليز بيتة اسمته ٦-ميري جين سيلے 6- كيتفرائن ايڈوز 5-الزبقة اسرائيذ

> Court کے محلے میں ایک مخص کرایہ لینے کے لیے ا کے مورت کے مکان پر پہنجا۔ یہاں پیس سالہ ميري سميد Mary Jane Kelly ربتي محل تہایت شوخ اور جالاک عور تول میں سے ایک تھی، مالك مكان ديرتك دروازه كفكما تارباء ليكن ميرى في دروارہ نہ کولا۔ حب اس کی نگاہ دائیں کھڑ کی پر پرس جس کاایک پیف کھلا ہوا تھا۔ یہ کھٹر کی خواب گاہ ک تھی۔ مالک مکان نے کھٹر کی میں سے جمالکا اور پھر وہ ای فیج نه روگ سکار

ميري سينے اسے بستر پراس حال میں مری پری تقى كداس كاجهم ماورزاو بربينه قفات 444

اس دن جيمزليز في الني خفيه ملاحيتول كو ازمائے کا فیملہ کرلیا تھا ... مبع ناشتہ کر سے ہولیس ميذ كوارار مياراس في يوكيس السرول كو ابنا مدها بنايا اوروه اس سے تعاون کرنے پر فورا آمادہ مو کھے۔

وائت ميل الندن 888 اميس

لیز چیف سراغ رسال اور پولیس یار ٹی کو لے کر اس جكه حميا جبال بهلا عمل اور أخرى بوا تعاليتي اسامن فیلدز Spitalfields کی کمرشل اسٹریف اس کے باتھوں مل ہونے والی اکثر عوران کے محر ای اسریٹ سے متصل موكوں يرتبے

اس جلہ بھی کر اس کے ذہن کو ایک جمال لگا۔ منے ایالک اس کاؤی پھر سے تاریک ہو گیا ہو۔ پھر

اس پر بکلی ہے روشنی قمودار ہوئی اور قلم کی چلنے گئی۔
منظر تقریباوی تھاجواس نے پہلے قبل کے وقت تصور
میں دیکھا تھااور ارتھا فیرم کی لاش بھی دہیں فی سخت
چیر لیے وہاں ڈک کر وہ پلٹا اور مغرب کی سمت
میں چل پڑا۔ ایسالگ رہاتھا کہ تا اس کی تصوراتی
طاقت کے مصار میں آچکا ہے، وہ اپنی حس بصارت
سے تصور ہی تصور میں تا تل کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ
میلوں چلتا گیا اور فندن میٹر دہ لیشن پولیس کے
میلوں چلتا گیا اور فندن میٹر دہ لیشن پولیس کے
اہلکراس کے پیچھے چھھے چل رہے تھے۔ یہاں تک کہ
وہ فندن کے سب سے بارونق علاقے ویسٹ ایڈ
اہلکراس کے میں قابل ماین مکان کے سامنے
وہ فندن کے سب سے بارونق علاقے ویسٹ ایڈ

أكمين بحازب ليزكي طرف ويكف لكي بيرمكان ايك بهت بإصلاحيت اور معروف ذاكثر، موے Guy اسپیٹل اور کلینیکل سوسائل کے مدر سرولیم کل Sir William Withey Gull کاتھا جس نے این زعد کی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف كرر كمي تقى- جلدى بيارى مكسوديما، اعصالي باری انور سید نروسا، ریره کی بدی سے متعلق باری پیر ایلیر یا اور مر دوں کے امر اض کی تشخیص اور علاج کے لیے وور دور تک اس کی وهوم مچی ہو کی تھی۔ یماں تک کہ ملکہ و کوربیہ اور شائی خاندان Royal Family کے چند افراد مجی اس ڈاکٹر سے علاج کر واتے <u>مت</u>ے فریالوجی اور اناٹوی کی خدمات پر ملکہ ك جانب سے اسے "مر" كاخطاب مجى لل چكاہے۔ لندن ميٹروپوليٹن پوليس چيف ليز کا بديات مان من الحکوارث محسوس کررہا تھا کہ ان کا مطلوبہ مخض مجيك وى رير" اس مكان ميس ريخ والا واكثر

ہے اور لیز ای کو تمام عور لوں کا قاتل قرار دے رہا تھا۔ لیز بعند تھا کہ اس نے اپنی حس بصارت سے "جیک دی رپر "کو ای گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن وہ بنا کسی ثبوت کے محض لیز کی حس بصارت کی بنیاد پر استے قاتل اور مشہور ڈاکٹر پر ہاتھ ڈالنے کی جر اُت کیسے کر سکتے ہتھے۔

دو کھم وا ... " کھے ویر بعد لیزنے کہااور مکان کا اندرونی نفشہ تفصیل سے بنانے لگا۔ اس کی آئیسیں بند تھیں اور وہ اندر کی ایک ایک چیز بنار ہا تھا۔ فرنیچر اور ویگر آراکشی سامان کے علاوہ دیواروں کا رنگ تک بنادیا۔ لامحالہ انہوں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔

ڈاکٹر اس وقت گھر میں موجودنہ تھا، خالون خانہ پولیس کو دیکھ کر گھیر آگئ۔ تلاشی کے بعد ایک الماری سے خون آلودسیاہ فیلٹ ہیں المحد Felt Hat اور ٹوئیڈ Tweed کا ملکے رنگ کاسوٹ بھی مل گیا۔

خاتون خانہ پولیس افسروں کے وجیدہ سوالوں کے سامنے تھہرنہ سکی۔اب عورت کے لیے اعتراف جرم کے سامنے تھہرنہ سکی۔اب عورت کے لیے اعتراف اس کا شوہر وراصل ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے اور دوہری شخصیت Split Personality کا مالک ہو تا ہے دفت میں وہ دورمندانسان اور قابل ڈاکٹر ہو تا ہے مگر جب اسے دورے پڑتے ہیں تو اس کی موجانے ہے وہ خود این بوی اور بھی تشد و کرتا ہے وہ کئی موران کو قبل کر چکاہے۔ لیکن نار مل ہوجانے سے مور توں کو قبل کر چکاہے۔ لیکن نار مل ہوجانے سے بعد اُسے بچھ یاد فیرس رہتا۔خاتون خانہ اب میں ایس کے شوہر کے خوف اور بورنا کی کہ دو اس بات کو صیغہ شوہر کے خوف اور بورنا کی کہ دو اس بات کو صیغہ نے پولیس سے گذارش کی کہ دو اس بات کو صیغہ

Total William

DATES OF THE VEGIL

راز میں رسمیں۔

پولیس نے عقیہ طور پر ڈاکٹر کو مرفرار کرکے دہتی اسپتال میں Thomas فہت اسپتال میں Thomas فرمنی نام نظر بند کردیا کہ حرکت قلب بند ہوجائے سے اس اور مشہور کردیا کہ حرکت قلب بند ہوجائے سے اس ڈاکٹر کا انتقال ہو میا۔ تاکہ اس ڈاکٹر کی پوری زندگی کی فدمات اور اس کا خاندان بدنام نہ ہوجائے گا۔

1888ء میں اسے پاکل خانے داخل کر ایا گیا۔
اس کے فور اُبعد لندن کے علاقے، وائٹ چیپل میں
قال کاسلسلہ رک میا۔ ڈاکٹر کی پوری ڈندگی پھر پاکل
خانے ہی میں گزری۔ دور جدید کے ماہرین طب کا
خیال ہے کہ وہ شیز و فرینیاکا مریض نقا۔ انسافی تاریخ
کایہ خو فناک قاتل ہی اور "کی خانے میں چل بسا۔
کایہ خو فناک قاتل ہی اور "کو کر فار کر انے پر رابر ب

\*\*\*

وظيفه دياكما\_

وہ دن اور آن کا دن جیک دی رپر کے نام سے پھر
کوئی قل سامنے نہیں آیا اور نہ اس کا کوئی سراغ پولیس
کو ملا (اگرچہ اس کے بعد بھی لندن میں قبل کی کئی
واردا تیں ہو می، لیکن لاشوں کو ایک نظر دیکھتے ہی
اندازہ ہو گیا کہ یہ کام جیک دی رپر کا نہیں ہو سکہ) البتہ
اس کی کمشد کی کے بارے میں اخبارات میں قیامات کا
ایک انبارلگ ہے کہ شاید وہ کئی حادثے میں اجانک
مراکبا، یاس خود کئی کرئی، یا ملک سے باہر فراز ہو جمانیا
مراکبا، یاس خود کئی کرئی، یا ملک سے باہر فراز ہو جمانیا
خاتے میں واضی کرئی سزاکو پہنچا، یا اسے پرئر کر یا گل
خاتے میں واضی کر اور انجازی اور اور سے کا شہد نہ دوانوں۔

£2014/50

ببر مال مج کو کتنے مجی بردوں میں چھیایا جائے وہ منظر عام پر 7 بئ جاتا ہے۔ سات سال بعد لندن ے ایک مشہور ڈاکٹر ہاورڈ Dr. Howard کے توسط سے " داک و ٹائمز جیرالڈ" اخبار کی 28 ایریل 1895ء کی اشاعت میں جیک دی ریر کی سر فماری اور لیزے کارنامے کی کہانی منظر عام پر آئی، لوگوں کے ليے اس پر يقين كرنامشكل فقاءليكن پھر 1970ء ميں ایک سرجنDr. Thomas Stowell نے مجی ا كلشاف كياكه جب وه ذاكثر تخفيو ذور ذاك آكليندُ Theodore Dyke Acland کے ساتھ کام کرزہاتھا، تواس کی بیٹی نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ سکھھ یولیس والے ایک محض جو عالم روحاست تھا کے ساته كمرآئ تن اور ڈاكٹر تفيودور كو اب بات پر منارب ستے کہ وہ مشہور ڈاکٹر سر ولیم کل Sir William Gull كافرضى فيتحد سر فيفكيث بناكس ... 1976ء میں اسٹیفن نائٹ Stephen Knight نے ای کہانی پر ایک ناول تحریر کیا، اس کہانی پر 1988ء میں ایک ٹی دی سیریز اور 2001ء مِن ایک فلم From Hell بنائی گئے۔

جرائم کی و نیای اس سفاک قائل جیک دی ریر کا نام لندن کے لوگ مجھی نہ بعول سکیں ہے۔ خصوصا ایست اینڈ میں رہے والوں کے سامنے آج مجمی اس کا ایست اینڈ میں رہنے والوں کے سامنے آج مجمی اس کا ذکر کیاجائے تو کئی حور توں دہشت سے کا نینے گئی ہیں۔ لبعض لوگوں کا تواب تک یہ خیال ہے ڈاکٹر و لیم گل کا ان تعلق نہیں تھا اور اصلی "جیک دی ریر" کیل اس حالا ایس میں میں گیا اور کیاں جا ا

49

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## with Doctor

دلچيسي عجيب و غريب اور حيرت انگيز واقعات و آثار سائنس جن کی حقیقت سے آج تک پر دہ نہ آٹھا سکی ۔۔۔

انسان سائنس ترتی کی بروات کہا الی افام سے روشاس موچکا ہے، سمندر کی تہداور پہاڑوں کی چوشوں ک كامياني كے معتدے كازر اب\_رزمين كے بعن ميں اور ستاروں سے آھے نے جہانوں كى تلاش كے منصوب بنادہا ہے۔ یوں اوسا کنس نے انسان کے سامنے کا تکانت کے حق کن کھول کرد کھ دیے ہیں لیکن جارے اور کرد اب ملى ببت سے النے دار بوشدہ ہیں جن سے آئ تک رو میں افعالیا جاسكا ہے۔ آج میں اس کرہ ارمن پر بہت ہے واقعات دو لما موسے بین اور کی آثار ایے موجود میں جو صدیوں سے انسانی مقل کے لیے جیرت کا ماعث ہے ہوئے جی اور جن کے متعلق سائنس سوالیہ نشان کی ہو لی ہے۔

مغرب سے تعلق رکھنے والے ایسے نابغہ روزگار اور پراسرار نوگ، جن پردنیا صدیوں سے حیران سے۔



كذشته ماه بم في برمغيرياك وبهندس تعلق ركف والى نابغه روز گار اور خبرت أكليز بستيون كا تذكره كيا تما جیں ہو سکی۔ اس ماہ ہم اہل مغرب کے چند ایسے پر اسرار لو گول کے بارے سی بتارہ ہیں جو آج تک جرت اور مجس کا

ا باعث المناسبة رام الله

دنیا کی تاریخ براسرار لوگوں کے تذکروں سے بعرى مولى ب\_بداوك اسيد دائد ين مجى براسرار تے اور برسوں گزر جائے کے بعد مجی ان کا اسرار واضح نبیں ہوسکا ہے۔ ان کے کارنامے عام انسانوں سے ملكف عنه\_ الك أنداز ملكف يته اور ان كي زندكي

مخلف محی۔ ان میں اکثرانیے تھے چن کی شاخت مہی

اسی ان چند پرامرار لوگون پر ، ایک نظر

مولير چوچال Monsieur Chouchani: بدایک جرت انگیز کردار تقال اس کی موت 1968ء میں ہوئی ہے۔ لیعن ایادہ عرصہ جیس فزراہے۔اس کے باوجوداس کے بارے میں بیہ مہیں کہا جاسکتا کہ بیہ کون تفا۔اس کا ظہور دوسری جنگ عظیم سے بعد بورب

ينس بواتعله

فزنمس کے چند طالب علم ایک یارک جن بیٹے فزکس کے کئی فارمولے میں الجھے ہوئے تھے کہ أيك دبلا پتلا كميكن روشن أتكهمول والا بور ماان کے باس آکر کھڑا ہو گیا۔ "میرے بچواتم نوگ کس مسکلے ين الحجه . بوسع بو " ال

نے دریافت کیا۔

"برنك ميال، بم ايك مسكل من الجه بوسة إلى جو جمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔" ایک

«چلو کم از کم بنائی وو\_"

لڑکوں نے اس پراسرار مخص کو فزنس کی وہ يرابلم بنا دي۔ اس نے ذراحی دير ميں وه مسله حل كرويا وبال بيضے ہوئے فركس كے سارے طالب علم جيران ره تحجير

" آپ کون ایل جناب!" اب لڑکوں نے بہت احر ام سے دریافت کیا۔ "چوچانیا" اس نے اپنانام بتایا "کل تم لوگ پھر

مل جانا، میں شہیں فزنس پڑھا دیا کروں گا۔"پھر وہ یادک کے کیف سے باہر قل کیا۔

دوسرے دن وہ طالب علم چرای یارک میں جمع ہو گئے۔ چوچانی اے وقت پر نمودار ہوا اور اس نے فرس کے کچھ اور مسائل ان لڑکوں کو سمجھاد ہے۔ اس مرتبہ ایک لڑے نے اس سے کہا"جناب، آپ لینا ایڈریس بتادیں تاکہ آپ کو آنے کی زحمت سے ہوہ ہم خور آپ کیاں اللہ جایاریں۔" "مير اكوئي ايدريس سيل عه-" جوياني ت

مونسرجو جاني

مكراكر كما "اب يس وو ون ك بحد آؤل گا۔" اتفاق سے دود لول کے بعد فلفے كالك طالب علم تبحى فزئس كے طلبہ ے ساتھ جلا آیا تھا۔ جب اس نے چو چانی کو بتایا که وه فلنفے کا طالب علم ب توجو جانی نے اسے فلنے پر مجی ایک يلچر دے ويااور اس دفت بنا جلا كه بير

س توفز کس کے ساتھ ساتھ فلے مجھی جانتا ہے۔ چوجانی بورے تین برسوں تک طالب علموں کو فزنمس، فلسفه، نفسیات، لٹریچر اور تاریخ پڑھاتا رہا تھا۔ اس سے پڑھنے والول میں اس وقت کے مشہور ترین . اوگ مجی تھے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کمی کو بھی اس کے بارے میں کھ مبیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے ... ؟ کہاں ے آتا ہے اور کہاں جلاجاتا ہے ...؟

محیٰ مر وبہ اس کا تعاقب کرکے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی منی لیکن ہر کوشش ناکام ریی۔ وہ تعاقب کرنے والوں کو غیر دے کر غائب ہوجاتا تھا۔ کسی کویہ مجی نہیں معلوم تھا کہ اس کا

فاندان کہاں ہے۔۔؟

آیا کہ وہ د نیامیں اکملاہے یااس کے معر والے مجی یں۔اگریں تووہ کون لوگ ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ چوجانی کے ہزاروں شاگر دیتھے اور تنی علوم میں اسے وسترس حاصل تھی۔وہ کسی سے ایک یائی بھی معاوضے کے طور پر میں لیا تھا۔

اس طرح اس براسرار مض کی آمدنی کے درائع مجمی کسی کو معلوم نیل ہوسکے تھے۔ اس کی موت کا سال لو گون کو اس طرح یا دره کیا تفا که اس کی لاش اسی یادک ش بری موقی می جمال ده میلی مرتبه فرس

کے طالب علموں کے سامنے عمودار ہو اقرار



اع تُوسِرُ Poe toaster! جنوری کی سرو میح، بالٹی مور میری لینڈ کا قبرستان، یوکی قبر۔ ہر طرف تحمری و مند حصائی ہوئی۔ 19 جوری 1949 وقبرستان کے میٹ سے ایک

آدی آستہ آستہ جاتا ہوا ایڈ کر ایلن ہو کی قبر کے یاں آتاہے۔

اس آدی کا طلیہ مجی عجیب ہے۔ اس نے ایک فليث بيث كمن ركما ب-ساه رنك كاايك لاناسا اوور ر كوك اس كے جم ير ہے۔ اس كے ايك باتھ ميں شراب کی ایک بو تل ہے۔

اس براسرار آدی کودیمنے وال ایک بورهاہے جو ہر میں این بوی کی قبر پر پھول جرمانے کے لیے آتا ہے۔ اس بوڑھے کولیٹی ہوی سے بہت محبت محمد اس كا كمر ہمى قبرسان كے ياس بى ہے۔ اى ليے اسے قبرستان آئے میں کوئی پریشانی نبیں ہوتی۔وہ بوڑھا اس پر اسرار اجنبی کو چرت نے ویکتاہے لیکن اجنبی کو اس بات کی پروائنس ہے کہ کون اے و کھرر بلہے۔ وہ او کی قبر کے پاس آگر کھڑا ہوتا ہے۔ شراب کی ہوتل کھول ہے۔ تھوڑی می شراب کی کر بھیہ ہو مل وہی قبر كياس كوديد على ورك كردن جمائ كرد ربتا ہے۔ پھر آستہ آستہ چلا ہوا قبرستان سے باہر چلا ماتا ہے۔ اور مے کے لیے سب کی جرت انجیز قال وہ مر آگراہے جوں کو باتا ہے لیان کوئ زیادرہ وصیان جیس ویتا کہ اس مسم کے واقعات ہوتے عی رية بيدان يل كول فاحل الت ملك



بوزے کو وہ آوی کی دنوں تک د کمانی نبیس ویک حالاتک بوژها لین عادت کے مطابق دوزائد قبرستان جایا کرتا ایک منع ایسے ی سر د موسم میں دہ پر اسرار البینی محر و کمانی دست جاتا ہے۔ وہ فروری کی افين تاري بي-

بوڑھے کویہ تاری اس کیے یاد

ری کہ اس کی شادی کی سالگرہ کا دن تھا۔وہ تھر آگر پھر ال برامرارا جنی کاؤکر کرتاہے۔ اس مرتبہ اس کے ین مو تک اس موالے میں و کھی لیتے ہیں۔ اس ے زیادہ اور کھے نمیں ہوتا۔ بوڑھا اے ایک دوست ہے اس اجنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ معمرا خیال ہے کہ وہ اجنبی انیس بی تاریخ کو آتا ہے۔" "ية تم كے كم كے ہو...؟"

"اس ليے جب وہ چھلى مرتبه و كھائى ديا تعاتوا تيس جؤرى محى- " بوز مصف بتايا" بكر وه انيس فروري كو و کھائی وَ یا۔"

"کیادوسری مرتبه مجی وه شراب کی بوتل ایسے ساتھ لا ياتھا...؟ " ووست نے بع چھال "بال، دوبری مرتبہ مجی۔" بوڑھے تے جواب ديا

" چلور تو پر ایس مارچ کی منع میں مجی تمبارے ساتھ قبرستان چلول گا۔" اس کے دوست نے کہا۔ انيس ماري كي من وونول بوزه ع قبرستان عن تقے۔ کم آلود شماری می می ۔ وہ اجبی ممر د کمالی دے کیا۔ اس کاوی ملیہ تھا۔ فلیٹ میث ، اوور کوٹ مور باتع على شراب كى يو كل ووكى ير دميان دسيد يقير سدے ہو گ تر کے یاں کیا دہاں کوے ہو کر اس



نے آدمی ہو ال شراب نی اور نکی ہوئی شراب کی ہو ال طرف دیکھتے رو کئے تھے۔

"فداجانے بد کیا سلسلہ ہے ....؟" بوڑھے کے دوست نے کہا''مپلو، ایک مقررہ تاریخ پر قبریر آنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن شراب کی بو تل کیوں رکھ کر عِلاَمِا تلبِ ...؟"

"اور أوهي شراب بي كربقيه أوهي كيون جيوز جاتاہے۔"

و کوں شد اگلی انیں کو اس کے پاس چل کر اس سے ہو چھاجائے...؟" دوست نے مشورہ ویا۔ چر ایریل کی انیس تاریخ ایمی۔ موسم اب بھی مرد تقالیکن قابل برداشت تعارای مربتدای آوی کو دیکھنے کے لیے بوڑھے اور اس کے دوست علاوہ دو جار اور بھی تھے جوایک پر اسرار شخصیت کو دیکھنے کے شوق

<u> بس طے آئے تھے۔</u>

وہ پر اسرار اجنبی معمول کے مطابق اپنے وقت پر ممودار جوله آج مجى اس كا وي لباس تقله وي انداز، و بی حلیہ۔ وہ اسی طرح آہت آہت ہو کی قبر کے یاس آكر كفر ابو كيا-ال نے يوسل سے شراب في اور جب آدهی ہو ال رکھ کر وائیں جانے لگا تو یہ لوگ اس ے سامنے آگئے۔ لیکن ان میں سے کمی میں اتی ہمت د ہوسکی کہ وہ اس سے چھے بوچھ سکیں۔ اس نے جب درای قلید بید افغا کران او گول کی طرف و یکها تو وه ب بو كما كركى قدم يجهيم بث محمد ال محض كى آ تكسيل فيط برسارى تحيل - ايمالك ربا تفاجي ان المحمول سے آگ لکل ری ہو۔ آگے آنے والے بری طرح خوف زدہ ہو گئے تھے، پھر وہ اطمینان کے ساتھ

ان کے ور میان سے نکا چلا کیا۔ ابیانبیں ہوا کہ وہ د کھائی نہ دیاہو۔ اگلے مہینے کین یو کی قبرے یاس رکھ کر قبرستان کے کیٹ ے باہر جانا سمیا۔ دونوں دوست جرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کی

مئ كى 19 تاريخ كووه كاريوكى قبرير أحميك حالاتك الب مری کاموسم تھالیکن اس کے لباس ٹس کوئی تبدیلی نبیں ہوئی تھی۔اس مرتبہ اس کاراستہ تھیرنے کے لیے لو گول کی اچھی خاصی تعداد موجو و تھی لیکن اس مرتبہ مجی کسی بین اتی جمت نبین ہوسکی متی کد اس کا راستہ روك سكے يااس سے مجھ يوچھ سكے البتہ مجھ لوگوں تے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن وہ اس کاسراغ نہیں اگا سکے تھے۔ وہ قبرستان کے مکیث

محليل بو تمياهو\_ چونکداس کے بارے میں کی کو کھے نہیں معلوم تعدلوگ اس کے نام سے مجی ناداقف سے اس لیے شاخت کے لیے Poe Toaster کیاجائے لگا تھا۔ وه برسول تك اى طرح يوكى قبرير برانيس تاريخ کی منج شراب کی ہوتل ہاتھ میں لیے آتا ہوا و کھائی ویتا

ے باہر لکل کر اس طرح غائب ہو کمیا تھا جیسے فضا میں

ربلداس كے بعدوہ اخانك عائب ہو كيا۔

بالوشكاليدي Babushka Lady: بيه وكري ایک الی خاتون کا، جس کی شاخت بھی نہیں ہوسکی تھی لیکن اسے لیڈی کا نام وے دیا گیا تھا۔ بابوشکا وراصل خواتمن کاایک ہیا ہو تاہے جیے روی خواتین استعال كرتى بيں۔ چونكداس فاتون نے ديمائي بيث مين ركما قا ای لیے اے بابوشا لیڈی کے نام سے یاد کیا جاتار ہاتھا۔

یہ واقعہ 1963 م کا ہے۔ ونیا کے سب سے طاقتور ملک امریکا کا سب سے طافتور محض میتی مدر امریکا کینیڈی کی سواری گزر رہی ہے۔ اجاتک ایک طرف

54

DAKE BOOK THE COM



اس ہے جما گا بھی نہیں جارہا تھا ای لیے وہ ایک ہی جگہ جم کررہ کئی تھی۔ جب اس سے بید دریافت کیا گیا کہ اس نے جو تصویر میں اتاری تھیں، وہ کہاں ہیں۔ تو اس نے مساف انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی کی رانہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ مشی، بعد جس بتا چلا کہ وہ ایک فراڈ عورت تھی اور صرف شہرت کی خاطر اس نے ایک فرائد میں ایک خاطر اس نے ایٹ کو چیش کیا تھا۔ بہر حال ہا بو دکا لیڈی استے رس گر رجانے کے بعد بھی ایک دا ذی ہے۔

ڈین گور D.B. Cooper: لوگ نیس جائے کہ یہ اس کانام بھی تھا انہیں یا مرف شاخت کے طور پراسے ڈی ٹی کور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مجیب پرامرارانسان تھا۔

يدوالعد24ومر 1971 مكاب- طياره الى منزل

سے کونی جلتی ہے اور کینیڈی کا تل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خوفناک واردات تھی۔ ہر طرف بھکدڑ مج جاتی ہے۔ ممی کواہتا بھی ہوش نہیں ہے۔ اس عالم بیں یہ عورت اسپنے ہاتھ میں کیمر الیے و کھائی دین ہے۔ اس کے سر پر وبى بابوشكاميث ب-حرت كى بات بكدر اس بمكدر اور خوف وہراس کے باوجوداس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت سکون کے ساتھ تصویریں مسینی رہتی ہے۔ محازیاں دور ربی ہیں۔ بولیس والے مامحتے محررے میں مدر کینڈی کواستال لے جایا حما ہے لیکن وہ عورت اس جگہ کھڑی رہتی ہے۔اس کی بھی تصويرس كيمرول من آجاتي إلى ليكن اس كاجره اس لیے پتانہیں جانا کہ وہ جمرہ ہیٹ میں جمیا ہوا ہے۔ بعد میں جب انظامیہ کو ہوش آتا ہے تو اس عورت کی ملاش شروع موتی ہے لیکن وہ اب کوس غائب ہو چکی ہے۔خیال کیاجا تاہے کہ اس مورت کے اِس اس عل كاثبوت موجود بيكونكه اس في تصوري اتارى إلى ليكن اس كهال اوركي حلاش كياجات....؟

پورے امریکا جی اس عورت کی حاش کا کام شروع کردیا گیا۔ اشتہارات دیے گئے۔ اسے انعام کی پیکٹش کی گئی کہ وہ بس ایک مرتبہ سائے آجائے لیکن وہ تو گدھے کے مرسے سینگ کی طرح غائب ہو چک تھی کوئی نہیں جانا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی متمی اور تصوری سمینچنے کا کیا مقصد تھا۔ ؟ یہ تصوریں اس نے کہاں استعال کی ہوں گی۔

اس سے جال میں مار میں اور ایک دن اجانک ای قسم کر رسوں گزر میں۔ اور ایک دن اجانک ای قسم کا رسی ہے۔ اور ایک دن اجانگ کی ۔ اس کا ایسٹ پہنے ایک فورت ہے۔ وہ اس دن اتفاق سے وعویٰ تقا کہ وہ وہ ی تھی جس وقت یہ حادثہ ہوا۔ اس سا کا کہنا تھا کہ وہ اتنی دہشت زدہ ہوگی تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنی دہشت زدہ ہوگی تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنی دہشت زدہ ہوگی تھی کہ

£2014/50

55

کی طرف تو پرواز تا۔ سب کو طبیک فعاک تھا۔ موسم کی طرف ہوں اور اور سب کی طبیک فعاک تھا۔ موسم کی میں دیا ہے۔ کا سافر کرما کرم کا گل سے نظف ایدور ہورہ نظے۔ کہیں بھی ایسے آثار فیس سے جن ایدار وہو سکے کہ جہازی سکی حسم کی گزیراہونے والی ہے۔ جہازی انز ہو سلیس مسافروں کی گریراہونے والی ہے۔ جہازی انز ہو سلیس مسافروں کی گرم جو جیوں کا جو اب اپنی مسکر ابنوں سے وے وق حیں کہ اچانک ایک آوی کھڑا ہو گیا۔ اس کے وقع جس کہ اچانک ایک آوی کھڑا ہو گیا۔ اس کے باتھ جس ایک ریوالور تھا۔

سسب میری طرف متوجه اول -" ال في آواز فكائي ممير انام جي في كور ب-"

اس کے ہاتھ ش رہ الور تھا۔ ای لیے سب کو اس کی طرف متوجہ ہونائی تھا۔ اس زمانے میں معاشر بے میں تھے دو مشرقی معاشرہ ہو اُتھا۔ چاہے دو مشرقی معاشرہ ہو یا مقرفی ۔ اور جہازش سٹر کرنے وائے جس طفتے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر الوائی ہمزائی سے پر اینز علی کیا کرتے ہیں ای لیے جب انہوں نے اپنے مسافر کے ہاتھ میں رہوائور دیکھا تو سب بری طرح توف دوہ ہو گئے۔

"معاف سیمی خواشن و حفرات!" کوپر نے کہا "شیل آپ کو گول کو زیادوہ پریشان نہیں کروں گا۔" اس کالبچہ مجی بہت شائسۃ اور سلحما ہوا تھا۔ ""کیا تم جہاز کو اغوا کرنا چاہتے ہو....؟" ایک



سافر نے اس کے زم کیج سے ہمت پاکر سوال کیا۔ "ارے حیس نوموں کام ایں۔ میں بے چارہ تو ایک غریب، معمولی انسان ہوں۔"

"لو مر مركوا بالم المراس؟"

"بیے\_" کو پرنے کہا" آپ حضرات اور خواتمن ابنی ساری رقم نکال کر میرے اس تضلی میں ڈال دیں۔" اس نے ابنی جیب سے پلاسٹ کا ایک بڑا سا میک نکال کر ایک خوفزدہ اگر ہوسٹیس کو این طرف آئے کا اشارہ کیا۔ وہ اگر ہوسٹیس سہی ہوئی اس سے یاس بائی میں۔

'' و گھر اؤنہیں۔'' کو پرنے کہا'' میں کسی کو نقصان نہیں پانچاتا۔ تم یہ بیگ لوا ورلو گوں سے رقم لے لے کر اس میں رکھنا شر وع کر دو۔ جس طرح چرج کے چندے لیے جاتے ہیں،شاہاش!''

"اور اگر کول ند دے تو...؟" انز ہوسٹیس نے چھا۔

" پھر او مجوری ہے۔ " کوپر کا چرو سخت ہو گیا تھا۔
اب جو وہ بولا او اس کی آواز میں بےر حمی شامل تھی
" میں الکار کرنے والے کو سیل او میر کر دوں گا۔ کیو تکہ
میں مرف شوقیہ طور پر جہاز میں بیٹے کر لوٹ مار خوبی کر
رہا ہوں، بلکہ لیک زندگی خطرے میں ڈال کر یہاں
تک آیا ہوں۔ "

اس سے الیج کی سخی نے لوگوں کو مزید خوفروں کر دیا تھا۔ انر ہوسٹیس ہرایک سے رقم اکٹھا کرتی جاری ماری کے مزید انر ہوسٹیس کو پکڑ لیا۔
میں کہ اچانک ایک آدی نے انر ہوسٹیس کو دھال بتالیا
مقا۔ "کو پر البنار ہوالور چھینک دو۔" اس آدی نے کہا
"ورنہ جی انر ہوسٹیس کی کردن توڑ دوں گا۔"

Lieb White

" توژوو .. " کو پربےرحی سے بولا" تم کیا سجھتے ہو کدید ائر ہوسٹیس میری بوی یا محبوبہ ہے کہ بیں اس کا خیال کروں کا لیکن پھر یہ سوچ لو کہ اس کے بعد حمهارا كمامو كا...؟"

اس آومی کے پاس اب کوئی جارہ نہیں رہا تھا کہ وہ ائر ہوسٹیس کو چھوڑ وے۔ اس نے ائر ہوسٹیس کو چھوڑ دیا۔ از ہوسٹیس نے خوفردہ ہو کر پھر سے اپنا کام شروع كرويا- بكر إجانك كويرك ريوالور سے ايك كولى لکی اور اس آوی کے بازو میں پیوست ہو گئی جس نے ائر ہوسٹیس کو پکڑا تھا۔وہ آومی برمی طرح چیخ رہا تھا۔

"لبن خاموش رمو.." كوير غرايا" يبي كولي ين تمہارے سینے میں بھی مار سکتا تفالیکن صرف تھوڑی ہی سرا دی ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی مرہم پی کردے۔"

الفاق سے آیک سرجن اسے اوزاروں کے س اتھ ای طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اس زحمی کی طرف متوجه الوكيا

"تمہارا كيا خيال ہے كه تم ائر يورث الركر فكا جاؤ کے ... ؟" ایک مورت نے کو پرسے ہو چھا۔ "ننوس ميدم ايس اتناب وقوف تيس مول كه سمی از بورٹ پر اڑنے کی حالت کروں۔" کورے "S. 7 2 3 /4" 4

"ميديم، يه آپ كا درد مر شل ب- "كوير لے کی وومیں املی طرح جانا ہوں کہ جھے

بے جارہ زخی لہی مر ہم بی كروا كے ايك طرف ہو کیا تھا۔ ایر ہوسٹس نے رقم تھیا جن بحر کر کورے حالے كروى كركے تھلے كو ديكھتے ہوئے بائد آواز میں کیا"ا جمادوستو، میں نے آپ او گوں کور جت دی۔

اب میرے چلنے کاوقت ہو کیاہے۔" سب اس سر پھرے کی طرف دو کچھ رہے ہتھے۔ اس نے ائر ہوسٹس سے ہیراشوٹ طلب کیا۔ پیراشوث باندهااورازت موے طیارے سے کود میا۔ یہ تو ایک پیلوموا، دوسر ایبلواس سے زیادہ جیرت انگیز ہے۔ کوپر طیارے سے کو د تو کمیالیکن وہ زمین پر انر ابی نہیں۔ ہے ناحیرت کی بات۔

اتفاق ہے کہ اس فے جہال طیارے سے چھلانگ لكائي، وه فوجي علاقد تعاديد جونكه دن كاوفت تعاد اس لي اس کے پیراشوٹ کو اترتے ہوئے و کچے لیا گیا تھا۔ سب ہی جیران ہور ہے ہتھے کہ یہ کون حض ہے جواس طرح وراشوت سے نیچ آرہا ہے۔ اس کو وور بیٹول ، کے ذریعے آبزرو کیاجائے لگا۔

بيراشوٺ سيد هے نوجی جھاؤنی کی طرف آریا تھا۔ ای لیے فوجی بڑے اطمیٹان ہے اس کے انرنے کا انتظار كرر بي تق ليكن اجانك مواكارخ تبديل موكما اور ميراشوك قريمي جنكل كي طرف دوڑايا كياليكن اترف والے کا کوئی بتانمیں جلا۔ کوئی سراغ نہیں ملاء ہورے جگل کے بیے بیے کی تلاشی کے لی کئی لیکن نہ تو بيراشوك سے الرفے والے كا يتا جلا اور نہ على اس ے ویراشوٹ کا۔ این ماس کی آبادیوں کی بھی علاشی لے کی گئی لیکن کو پر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسری طرف ائر بورث ملى كر سافرون في جب كوير کے بارے میں بتایاتوسب عی میران روسے۔

جرت کی بات میر محی که مسافرون کی فیرست میں کور کانام بی نوش تفایعی اس نام کا کوئی مسافر طیارے من سواری میں ہوا تھا۔ اور اس سے زیادہ جرمت کی بات يد محى كرجاز من من منافر موار بوت من ان كى كنتي مل تحى يعي عين سوار ہوئے تھے، استے ہى

(57)

PAKSOCK WYCON

ار مھی مجھے تو پھر یہ کوپر کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا....؟ یہ معمالیمی ابھی تک لایکل ہے۔ معمد معددہ

نوہے کے نقاب والا Man In Iron Mask:

یہ و نیا کے بہت پر اسر از اور نہایت بد نصیب آوی کا نام
ہے۔ نام کہاں، یہ اس کی شاخت ہے۔ اس فخص پر نہ
جانے گئی مرتبہ لکھا جاچ کا ہے۔ اس پر قلمیں بھی بنیں،
ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے اس پر روشنی ڈالنے کی
کوشش کی ہے لیکن یہ راز انجی تک حل نہیں ہو سکا کہ

وہ کون تھا۔ وہ محفی اپنی زندگی میں بھی پراسرار رہا اور اپنی موت کے بعد بھی پراسرار ہے۔ یہ کہائی دنیا کے بدنصیب ترین محفی کی کہانی ہے۔

یہ واقعہ ہے سولہویں ادر ستر ہویں صدی کے در میان کا۔ کیونکہ اس کی موت لومبر

الوس كى عكومت تقى۔ فرائس يين اس وقت كتك لوس كى عكومت تقى۔ فرائس كى ايك جيل جي ايك اليك جيل جي اليك اليك جيل جي القاب اليك جيرے پر لوہ كى القاب چردھى ہو كى القاب حرائى الىك الكھيں و كھائى دب رہى تھيں۔ اس قيدى كو باد شاہ كے تھم پر وہاں لايا كيا تھا۔ معمول كے مطابق جب اندراج كرفے كے ليے اس كانام اور شاخت و غير ہ ہو چھى كئى تولائے دالوں نے جواب ديا "د نبيس، اس كى كوئى شاخت نبيس ہے۔ باد شاہ حراب ديا" د نبيس، اس كى كوئى شاخت نبيس ہے۔ باد شاہ حراب كے تقریب ہونے كى كوئىش نہ كرے۔ کوئى مرائى كو شھرى جي كوئى مان اور يائى اس كے قريب ہونے كى كوئىش نہ كرے۔ موئى مرائى كھانا اور يائى اس كے كرے بيں كھا جائے گا۔ كوئى مرائى كى كوئىش نہ كرے۔ موئى مرائى كھانا اور يائى اس كے كرے بيں كھانا اور يائى اس كے كرے بيں پہنچا

کروالیں آجائے۔"

یہ تھا بادشاہ کا تھم اور ایک ایسا قیدی جس کے
چہرے پر لوہے کی ایسی نقاب تھی جو کسی صورت از
منبیں سکتی تھی۔ اس مخص کوفرانس کی مختلف جیلوں میں
رکھا گیا۔ اور ہر گائہ اس کے ساتھ یہی صور تحال ہوتی
تھی۔ کسی کو بھی اس کے ساتھ یہی صور تحال ہوتی
تھی۔ کسی کو بھی اس کے بارسے میں بچھ نہیں معلوم
تھا۔ خود وہ بھی بانگل خاموش رہتا تھا۔ کسی نے اسے
بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یا تو وہ کو نگا تھا، یا پھر وہ خوو ہی

سی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شایدوہ حکومت کا کوئی اہم عبدے دار ہے،
جے کسی شم کی مزاسنائی سی جے کسی شم کی مزاسنائی سی جے کسی شم کی مزاسنائی سی خیار ہے دار ہے دار ہے نائب بھی نہیں ہوا تھا، سب فائب بھی نہیں ہوا تھا، سب لین اپنی جگہ موجود ہے۔

میں میں جبہ کر بورسے۔ اس کے بارے میں بے تحاشا قیاس آرائیاں کی: محمیں۔ کون تھاوہ، باوشاہ نے

اسے قید کیوں کروایا تھا۔ اس کی شاخست کیوں جیمیائی تھی ۔۔۔؟

می میں اتن ہمت نہیں تھی کہ دہ بادشاہ سے اس کے بارے میں سوال کرسکتا۔ ایک طرف تو بیہ صور تمال تھی، دوسری طرف ہے اس مور تمال تھی، دوسری طرف ہے تھی تھا کہ بادشاہ اس کی صحت کی طرف سے متفکر رہنا تھا۔

جب ایک مرتب وہ محض بیار پڑا اوبادشاہ لے اپنے خاص طبیب سے اس کاعلاج کروایا تھا لیکن اس طبیب کو سمجی معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ اس کا مریض کون ہے۔۔۔۔؟

مليحه لومون كالبه خيال تفاكه شايديه مخض تمي بهت

الكالمانية

بڑے راز سے واقف ہے اور بادشاہ اس سے ووراز اگلوانا چاہتاہ اس کے اسے قید میں رکھا ہواہ۔

وہ مخص راز اسینے سینے میں دفن کرچکا ہے۔ دہ بادشاہ کو بتانا نہیں جاہتا۔ لیکن کیے خیال اس کیے نا قابل تحول ہوا کہ اگر باوشاہ کا کوئی راز اس کے پاس موتا تو بادشاہ اسے قید میں رکھنے کا جھمجھنٹ نہیں بالا۔ ویسے بى اس كوبلاك كرواديتا، كون يوجينے والا تھا۔

ا تو پھر ہیہ کون تھا…؟

وہ تعض برسوں تک فرانس کی مخلف جیلوں میں قید رہا اور کوئی بھی اس کی صورت دیکھنے ہیں كأمياب نهيل موا\_

بلاخر لومبر 1703 مين اس اين نقاب يوش كي موت واقع ہو گئے۔اب اس حوالے سے ایک اور جیرات المكيزيات سي محمى كه اس كى موت كے بعد بادشاه لے اس سے استعال میں رہنے والی ہر چیزیاتو دفن کروادی یا جلوا دی۔ انتہا یہ ہے کہ بادشاہ نے سے سارا کام خود اپن محكراني ميس كرواياتفا\_اور آخر كارخوداس آدمي كي لاش کھی جلادی گئی تھی۔

اور وہ بے جارہ اپنی آبن نقاب سمیت اجیشہ کے

لیے ایک پر اسر او کروار بن کررہ میا که وه کون تقا ... ؟ اس کردار کو سامنے رکو کر نہ جائے گتی کمانیاں لكسى جا يكل إير- كنتي الميس بن يكي ہیں لیکن پیر معما اتبی تک حل نہیں ہویایا ہے اور شاید مجھی حل مجحى شدوو

\*\*\*

وولیٹ کے برنچ Green Children Of Woolpit

کبانی ہار ہویں صدی کی ہے۔ نیکن تاریخ لکھنے والول نے اے بیشدز ندہ رکھاہے۔اس کے بادے میں قیاس آرائي كى بين \_ دوليك برطانيه كا ايك قصيه إ- ال زائف میں یہ ایک صاف سقرا علاقہ تھا۔ لوگ محیق بازی کیاکرتے یااور دیگر کام کرتے۔ زندگی مشینی اور تیزر فار نہیں ہو کی تھی۔سب ایک دو مرے کو جائے مجی تھے ادر ایک دوسرے کے دکھ در دیس مجی شریک رہاکرتے۔ بیرواقعہ ای قصبے کا ہے۔ ایک مبح جب لوگ محمروں سے اپنے اپنے کام کے لیے نکلے تو انہوں لے دو بچوں کو دیکھا۔ وولوں ممارہ ادربارہ برس سے زیادہ کے

ا یک لڑ کا شااور ایک لڑ کی۔ ان دولوں کی شاہتیں ایک جیسی تھیں جو رہ بتارہی تھیں کہ وولوں بھائی بہن الل - دولول ایک دو سرے سے لیٹے ہوئے اس طرح رور بے تھے جس طرح والدین سے مجھر جانے دالے يج رويا كرتے ہيں۔

وكهاني تبين ويدي تقيد

يهان تك تؤكو كي خاص بات نهين تقى \_خاص بات یہ تھی کہ دولوں کی جلد التائی مرے سبز رنگ کی تھی۔ جیسے یورے جسم پر گہرے سبز رنگ کا پینٹ کر دیا

الله الكام الكام الكام الكام الكام

محمرے سبز رغک کی جلد ایک انہونی ی بات تھی۔ تصبے میں جلد ہی سب کواس کی خبر ہومٹی ۔ بورا تصب بی ان دولول کو و کھنے کے لیے وہاں جع ہو کیا۔جب ان بوں سے بات کی منی تو بتا جلا که وه انگریزی نہیں حافظ وه ایک الی زبان بول رہے منع ،جو لعب والون كى سجع سے باہر





ال و و جن معموم نكابول سے تصبے والول كى طرف و كي رب يت اور روئ جارب يتي، تصيدوالول كو ان ير بهت افسوس مور باتھا۔ ند حانے يه بے چارے كون ستے، کہاں سے آئے تھے...؟

انہیں جب کھانے کے لیے ویا کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کردیا۔ اس موقع پر مقامی چرچ ك ياورك في السي والول من كها" ديكهور مجهد تو اليا لكنا ہے کہ بید دولول نے کمی او رسیارے سے آئے ہیں۔ انہیں خداکا مخفہ سمجھو۔ ان کی قدر کرو،ان کا خیال رکھو اورب مان لو کہ خدائم سے خوش ہے ای لیے اس نے ان دوقوں کی پرورش کے لیے ہمارے تھے ا انتخاب كياہے۔"

ان دونوں کے لئے ای دنت تھیے کا ایک محمر مخصوس کر ویا میا ۔ ان وونول کو وہال نے جایا میا اور تصبے کے پچھ مرووں اور عور توں نے اب جوں کی يزورش كاذمه دارى قبول كرلى

ا کے مسئلہ ہیں تھا کہ ان دولوں کو جو پچھ کھائے کے لے ویاجاتا، وہ کھانے سے انکار کردیتے تھے۔ بقینا ان ي خوراك مخلف بوسكتي تقمل-

ليكن كما تقى، قصيه والول كى سمجه مين نيس أربا تھا۔ جب ایک حورت نے ان بچول کے سامنے دودھ کے گلاس رکھے توانہوں نے دووھ فی لیا تھا۔ ایک مسئلہ توحل موممیا تھا۔ دوسر استلدیہ تھاکہ ان سے بات کیے كى جائے...؟ كيونكه جو مجمد ده بولتے ستے، وه قصب والون كي سمجه من مبين أتا تعااور جو تصب وال بولت مقد، وه ان بجول کے سرول سے گزر جاتا تھا۔ ہالآخر تصبے کے ایک آوی نے ان دونوں کو اگریزی سکھانے كى در دارى اسئ مركى يونكدوه ي كي رياده عمر كے موضي فض اى ليے انس كوئى نى زبان سكمانا ايك

مشكل مرحله تفاله اس كے باوجود اس آدمى كے جمت خبیں ہاری اور ان دولوں کو انگریزی سکھاتا رہا۔ یا چے سال گزرنگتے۔

ان یا مج برسوں میں تصبے والوں نے انہیں لیک اولاد کی طرح تبول کر ایا تھا۔ تصبے سے ہر مکمر میں ان کا آثاجانا تعاـ

دونوں انتہائی خوبصورت ستھے اور تصبے والول کا میہ خیال سیح فکلاتھا کہ دولوں بھا کی بہن تھے۔ انگریزی سیکھ ُ حانے کے بعد انہوں نے یہی بتایا تھا۔

اسے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایس مزر بین سے ہے جو زمین کے یعے ہے اور اند هیروں کی دنیا کہلاتی ہے۔ وہاں سورج کی روشنی کا تحرر خین ہوتا ای کیے ان دولوں کی جلدیں استے عمرے رنگ کی ایں۔ ان دولوں نے یہ مجی بتایا کہ دولوں بھائی بین مھرسے کھیلنے کے لیے لکلے مینے کہ نہ حانے کیسے یہاں آسکتے۔

قصیے والوں کا میر عیال تھا کہ شاید ان وولوں کی زندگی ای تصیمیں کزرے کی لیکن ایک دن وہ ووثوں ا جانک غائب ہو گئے۔ان کا کوئی پتانہیں جلا۔جس ملرح وه آئے تھے۔ای طرح والیس طلے گئے۔ شاید ایک ای زین دور دنیا میں، جہاں سورج کی روشن کا مرز میں ہوتا۔

ن جانے کیے کیے بھیریلال چھے ہوئے ہیں۔ کیسے كي وك مارك اطراف من الله الي رامرار لوگ جن کے لیے مجھ میں کہا جاسکا کہ وہ کون ہیں۔ اوران کی زند کی کیاہے ...

یہ ات تو بھی ہے کہ انجی بھی ان محت جید ہیں جن تك انساني او ان كارسائي نيس موسكي ب

المال المنت





Paksockey/com

مش مشہورہ کدا گرینیاد ٹیڑھی ہوتو چاہے اس کی تعیر آسان کی بلتدیوں تک کی جائے تمارت ٹیڑھی می رہتی ہے۔ اسی محارت کوسید معاکرنے کا ایک می حل ہے کہ آے ددیارہ شخر سرے سے تعمیر کیا جائے۔

آن ہے براروں سال پہلے جب فن تعیرایک مشکل اور غیر معولی فن سجھا جاتا تھا۔ اس فن کے اہرین بہت کم ہے اور فام ہال و تعیراتی تکنیک بھی محدود تھی۔ آن کی طرح اس شعبے میں آسانی نہیں تھی۔ تعیرات پر سببہناہ اثراجات آتے ہے۔ مسرف وہی مکومتیں عالی شان اتحیرات کراتی تعییں جن کے ٹرانوں میں خران یا نتوحات کی دولت وافر آتی تھیں۔ بھی وجہ ہے جسیں اس معاطف میں وہ کی اور ہے تھی اس معاطف میں وہ کی اور ہے نظر آتے ہیں جوزر کی لحاظ ہے ترتی یافتہ روہا اور سلطنت ایران جیسے ممالک جنہوں نے لتوحات کی دوہا ور سلطنت ایران جیسے ممالک جنہوں نے لتوحات کی موال شان شابانہ خرج ، وفاع اور ممی قدر عوام کی فلاح و بہووے نے جاتے والی رقم ہے ان ملکوں کے محمران عالی بہووے نے جاتے والی رقم ہے ان ملکوں کے محمران عالی بہووے نے جاتے والی رقم ہے ان ملکوں کے محمران عالی بہووے نے جاتے والی رقم ہے ان ملکوں کے محمران عالی بہووے نے جاتے والی رقم ہے ان ملکوں کے محمران عالی بہووے نے جاتے والی رقم ہے ان ملکوں کے محمران عالی بیارات بڑواتے تھے۔

عام خورہ دفائے کے لیے یا کی انتجاب تیں مغیر معمولی افتح کی یاد میں عالی شان تعمیر ات کی جاتی تعییں۔ آن مجی اسکی غیر معمولی تعمیر ات و نیا ہمر شل موجوہ ہیں جو کسی نہ کی فیر معمولی تعمیر ات و نیا ہمر شل موجوہ ہیں جو کسی نہ کتا یاوہ لا تھوں ہی ان کی تعداد لا تھوں ہی اور ہی عادات اور ہے۔ صرف سلطنت روما کے وور میں بنائی مئی عمارات اور علم ملکوں کی تعداد وس ہزار سے زیاوہ ہے اور بید ساری تعمیر اس غیر معمولی تعمیں جن پر اس زمانے کے لحاظ سے مرور وں کا خرج آیا تھا اور ان کی تعمیر پر ہزاروں افراد کی مرور وں کا خرج آیا تھا اور ان کی تعمیر پر ہزاروں افراد کی مال تک کام کرتے رہے تھے۔

مان الله فام را را الله الله فاص الله

پورٹی چیوٹی ریاستوں بیں بٹ کررہ کیا۔ ان ریاستوں بیل اللی کے جو بیل واقع ایک چیوٹی میں ریاست ہیل بھی متی ہو سامل کے ساتھ میں انہو آباد ہے۔ اللی کے انتہائی جو بیل واقع سلی کے ساتھ ریاست تھی جو سامل کے ساتھ ساتھ آباد ہے۔ اللی کا انتہائی جو بیل قل 172 اوم میں متل تھا۔ 172 اوم میں سلی نے جنگ کے بعد رفتی کی خوشی میں ایک چین تھی اور سلی نے بنگ کے بعد رفتی کی خوشی میں ایک چین تھی اور ایک خیر اور دیاست کا تھم و نسق چلاتی تھی۔ اس کو نسل شیر اور ریاست کا تھم و نسق چلاتی تھی۔ اس کو نسل نے چین کے ساتھ ایک گرجاگھر اور دایک جنار اس کو نسل نے چین کے ساتھ ایک گرجاگھر اور دایک جنار اس کو نسل نے چین کے ساتھ ایک گرجاگھر اور دیاستوں کو ایک جنار سازی کا جنون رہا ہے وور تقریباً پورے اٹلی میں بیزار سازی کا جنون رہا ہے وور تقریباً پورے اٹلی میں بینر سازی کا جنون رہا ہے وور تقریباً پورے اٹلی میں بینر سازی کا جنون رہا ہے وور تقریباً پورے اٹلی میں بینر سازی کو حمل سے مینار سازی کی خیر کا جنون بیار سازی کی ور سے مینار سازی کی ورسے مقالمے میں ایک دو سرے سے مقالمے میں ایک دو سرے سے مقالمے میں بینار سازی پر رفائ نے گئے ہے۔

Zie Oki

62

بیسا کے ممٹلا ممرکی تعمیر کئی وجوہات کی بٹا پر وو مدیوں تک جاری رہی تھی۔ایک تو اس کی تغیر پر خرج يهت زياده آربا تما اور وه بورب كي مقلوك الحالي كا دور تا ... ایک وجہ یہ تھی کہ دوسری منزل کی تغییر کے ساته بي بينار كسي قدر ترجها بوعميا تفااوراس كالجمكاؤ جنوب ك طرف بوكم القارجب تمثلكم كى لتحير كا منعوب بنايا كما اوراس كافريزائن منظور بواتواس من لتميراتي اصول نظر الداز كروي مح تق بلد ميندول كى تغير ك لي ضرورى ب كديد جس جكه لتمير كي والحي وبال زمين سخت اور پاتمر بلی بواور بنیاد اتن چوژی بوکه بوری عدات کابوجه سنبال سكے ليكن به وونوں يا تيں نظر اعداز كر دى تنكيں -اٹلی سے بیشتر ساحلی شروں کی طرح پیدا بھی اصل مين ايك ترم ولد في الهو ير آياد يهدرومن دور ميس يهال ولدلول كويات كرشربها إكما تقله بحربندر كاه بن، اللي دد مدى ميں بيساايك بزااور شوبصورت شهرين چكاتفار ادير کی سطی تقریلی ہونے کے باوجود پیاک اندرونی سطی آج مجی ولدی اورزم ہے جس پر ایک حدسے زیادہ بڑی اور وز فی عمارت کی تغییر ممکن جیس اس دمین پر حکومت تے سوے سمجھ بغیر پندرہ بزارش وزنی میتار کی تغیر کا منعوب بناليد عدر ووسرى منول كى تعير كے دوران عل المكن الكام الكن الله وقت اللهم لر فياده توجه فيل وي كل ایک تواس وقت تغییراتی تکتیک اتنیا چھی ٹیس تھی دوسرے معدد الكرياس لقص جامية والمالات مجى فيس تقد ال لي جماؤك إدروالغيركاسلدملك م دين بين كي ميزوتك محرى اس كي يناور كي كن اور مرایک کے بعد ایک مزل تعیر ہوری می - دو مومران ميثرى بناووا في اس علا كي بحدى سوفث سے زيادہ بـ

سوسال تک ماری رہی۔ حالا تک مد کوئی بہت بلند گفتا تھر نیں تلد

مخلف وتتول ميں اس كى كل آخمه منزليس توتعمير ہوئيں۔ ان میں پہلی منزل کوئی ہیں فٹ بلندہے اور اس کے بعد ہر منزل چودہ فٹ بلند ہے جبکہ آخری منزل جہال محمثا محمر ہے وہ بیں فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ یوں اس کی بنیاد کے لحاظ سے دیکھا جائے تواس کی بلندی زیادہ ہے اور مجمر اسے بنایا بھی دلدلی زمین برہے جس کی وجہ سے مینار تعمیر عمل ہونے کے فورابعدیہ ٹیڑھاہونے لگاتھا۔

پیسا ٹاور کی بنیاد 74 1 1 میں بونالو پیانونای معمار لے ر کھی۔ 1185ء تک وہ صرف تین منزلیں تغییر کریایا تھا کہ اس کی موت کا بلاوا آگیا۔ کہا جاتا ہے اس کی موت اس خوف سے ہوئی کہ مینار میں اس وقت جھکاؤموجو د تھا۔ 90 برس بعد ایک اور معمار نے اسے کرایا، بلیادی محمری محودی اور از سر تو تغییر شر وع کی ۔ وہ مجی سات منزلیس بنانے کے بعد و نیائے فانی سے رخصت موسمیا۔ 80 سال تک تعیرانوایس بری رہی، پھر ایک تیسرے المجینئر نے اس کی آ تھویں منزل اور اس سے اوپر منبد بنایا اور اس بیر سات محنتیال افکائیں، کو یابید مینار دوصد بون تک جاری راج اور 1370 ومين بير محمنا أهريابير محكيل كو پينجا جو بعد مير ع تبات عالم ميس سے ايك كملايا-اس كى شهرت كا اعدان اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ و نیا کے وس مشہور ترین میناروں میں اس کا نمبر پہلاہے۔ایفل ٹاور کا نمبر اس کے بعد آناہے۔

میجد لوگوں کا خیال ہے بونانو نے سے جھکاؤ خود رکھا تاكه ديمين والون كي حيرت موركيكن سائنسدان كهيته وي كي یہ سرزمین بیساک اس مٹی کا قصور ہے جس میں اسفنج ک طرح مٹی اور ریت کے علاوہ ساٹھ قیصد یانی مجی موجود ب- اگرچه مینار ک بنیار تیره فت چوژی اور او فت میری ے،اس کے باوجود جھاؤ مسلسل بردورہے۔ حیباکہ بنایاجاچاہ کہ بیباناور کی بخیل کے وقت



ي اس كا ميزهاين واضح موسميا تفا اور مينارك بالا كى منزل مر کز ہے کئی فٹ دور جا پھی تھی۔ لیکن اس وقت یہ جھکاؤ معرتاک جیس تماااور ووسرے اس بات سے واقف مونے سے بادجووان لو گون کے باس ایساکو کی طریقتہ مہیں قا کہ مینار کا جھاؤ فتم کر سکتے یا اسے مزید جھکنے سے ہی روک عجتے۔ اس لیے بے بس ہو کراہل بیسانے مینار کواس کے حال ير محور ويا - انبون في سفيه عقيده بناليا كه خداان برمهر بان ب اوروى اس منار كوكرنے سے بحاثے ہوئے ہے۔

اس بینار کی وجہ سے وہ چوک جس پر کیتھذرل وا تع ا مجرول کاچوک کہلاتا ہے۔ اس کے نام کی وجہ پیسا ٹاور ہے جو محطرناک حد تک جمکا نظر آنے کے باوجود مزشتہ تو مدیوں سے کھڑاہے اوراس کی مستقام تعمیر بیں کوئی فرق حییں آیا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ لو صدیوں کے دوران میں ٹاور نے درجنوں سمندری طوفالوں اور کم سے کم دوشد پدز لزلوں کا سامنا کیا ہے اور اس کے باوجودیہ کھڑا ہواہے۔ایک زلزلے بیں چرچ کی عمارت كونقصان بواتعاليكن يبساكا بينار مرف جهولتار بااور محراری جگد متلکم مو کیا۔ اہرین کا خیال ہے کہ اس کی فرم ولدلی زین جواس کے جمکاؤگا سبب بن ربی ہے ای لے اے زلز لے میں زمین ہوئ ہونے سے بھایا ہے۔ کیونکہ مدزین زلزلے کاشر پر جوفا جذب کرے اسے بینار تک عانے ہے رو کی ہے ہوں مینار اتنی حرکت نہیں کریا تا جو اس کے زین ہوس ہونے کے لیے کافی ہو۔

یدر ہوی صدی میں اٹلی اور بورپ کے تعمیراتی باہرین نے پیساٹاور کو جھکنے سے روکنے کی تک ودو شروع کر دی محی\_اس وقت تک بداسے مرکز سے دو میٹر یاسات فث دور جاچکا تھا۔ جب سورج دو پہر میں عین اس کے اور ہوتا تن توجوبی ست یں اس کاسانید دیوار سے سات فث آمے بررہاہو تا تھا۔ اس وقت ماہرین کو اس کے سوا اور .

كولى تركيب سجه مين تهين آئى تقى كداس سهارا وي ے لیے اس کی جوبی ست میں پلرز لغیر کرویے جائیں۔ لیکن حکومت نے یہ منصوبہ مستر د کرویا اور رومالوی فن لقيركايد حسين شامكاربد صورت مولي سے في حميا- ايك تبویزیہ تھی کہ اس کی پہلی منزل سے چاروں طرف ویوار بٹا کر اسے مچھلی ہوئی دھاتوں سے مجر ویا جائے اور سے وھاتیں ٹھنڈی ہو کر پہلی منزل کو ایک مرفت میں لے لیس کی جس سے پیساکا بینار کرنے کے خطرے سے لکل آئے گا ادراس كامشهور زماند جهكاؤ مجى بر قرار رين محل ليكن عملي طور پريه بهت مشكل اور نامكن حد تك وجيده كام تها كيونك ميكهل مو كي دهات الزائمارت كو نقصان پهنچاسكتي تقي-

آنے والی وو مبدیوں تک بینار بھانے کی کوئی نتی كوشش نبيل كى كى . قائل ذكريات بيه هم كد مينار كا جمكاؤ برابر جاری نفاادراس میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ ستر ھویں مدى تك مينار كاجه كاو تنن ميشرزيادس فث بوجها تقلب جهكاة اتنادا منح اورخوف ناک تھاکہ لوگ اس کے یاس جانے سے ار نے لکے تھے۔ ایک معمولی زلز لے نے اس کے جھاؤ میں يك دم ايك فث كالضاف كرويا فغاله ليكن جب بيبها كابيزار بر قرار ربالورفة رفة لوكون كاعتاد بحال موكيا

سر موس صدى من الرين تعميرات في جديد كفيك كي مدوسے منار اور اس کی بلیادول کا پہلی مرتبہ سائندیک معاتند کیا ادر انبول نے محسوس کیا کہ چھنے کے بادجود اس کے تمام صے لهى جكد متحلم اور مضبوط فل النمامرين في مناد كو مزيد جهك ہے ہوا کے لیے کئی تواور پیش کیں لیکن الن س سے کو کی بھی قابل عمل جیس متحد جران کن طور پر القاروی مدی يس ميناد كاجمكاؤ بهت كم مواقعادريه تقريرا أيك جكدوك حياقه ال وقت لو كول كاخيل تفاكه الب يدلها بنيادول يرمنظم بوسيا ے اور مزید شیں عظے کالیکن انسویں مدی ش ان کانے عیل عُلط ثابت ، وااور مينار يُحر مِحكن فكاه اس كى جَعَكنے كى روز ميكلى

64

Paksockety Com

صدیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہمی ہوگئ تقی۔ ایک سو سال کے اندریہ مزید تین فٹ اپنے مرکزے دور چلا گیا تھا اب بدلینے مرکزے جارمیٹرزکے فاصلے پر تھا۔

میلی جنگ عظیم کے دوران اللی کوجھاری جانی ادر مالی نقصان الماناير اتفاه دومرى جنك عظيم سے بہلے الل في منعتی لحاظ سے بری جیزی سے ترتی کی،اس دور پس ماہرین نے مینار کو مزید چھکے سے بھانے کے منصوب کا آغاز کیا، اس سلسلے میں جدید علوم کی مدد سے بینار کے جمکار ک يا كش ك من اور جديد عينالوجي سے كام نے كر اسے مرتے سے بھائے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ ماہرین نے فرش میں متعدد حیوٹے لیکن طویل سوراخ کرکے فولادی پائپ ڈالے اور عارب کوان یا تیوں سے مسلک کرے یا تیوں مین تنکرید بهردیا، آج کل بهاری عار تیں جو ریتیل یا ولدل زمین بر تعمیر کی حالی بی ان کوزمین میں وصنے سے بنیائے کے لیے یمی تکنیک استعال کی جاتی لیکن پیسا ٹاور میں بیاطر افتہ ناکام رہا۔ کیونکہ زمین میں بہت زیادہ کھدائی ممكن ديس تقى ينياد بهت مخضر مولى ك وجه سے بينارے مرفي كالخطره لكاربتا تفااور يمريتار كاكوني بنيادي فولادي ومامياتين تعاجس سے أولا دي مائي مسلك كيے جاتے اور بورے مینار کوسہاراوے ۔ اس کیے مثلف جگہوں پر 80 فن منكريث محرفے يادجودمسكد جول كالول رہا-

ووسری جنگ عظیم میں اٹھادیوں نے اس شہر پر تقریبا ایک سویم پر سائے۔ ہوراشہر تلیث ہو کیا، تحریباد کو قدر اللہ کا ایک سویم پر سائے۔ ہوراشہر تلیث ہو گیا، تحریباد کو وجہ قران میں ایک جند ہوائی سفر کی وجہ سے دیا میں سیاحت فرون ہائے گئی تھی اور بے شار سیاح صرفی جما ہوا ٹاور ویکھنے کے لیے پیسا کے خاموش اولا چیو الماور غیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے جبو ٹاسا اور غیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیال میں میں شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیر اہم شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہے اور خیال میں میں شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ عالم کی ہو کی کی ہے اور خیال میں میں ہوئے کے برابر تا ہے۔ اور خیال میں میں شہر ہے۔ پیمال کی بندر گاہ کا کی ہو کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہے کی ہوئی کی

ر ابنی میری سے روزگار کماتے ہیں۔ اس لیے جب
ساحوں نے صرف پیسابینار کی فاطریهاں آنا شروع کیا تو
اہل پیسا کو اس بینار کی افادیت کا درست اندازہ ہوا۔
بیسویں صدی کے نصف سے ہر سال دس سے بیس لا کھ
سیاح بیسا آنے گئے۔ ان سیاحوں کی وجہ سے بیسا کے
باشندوں کی مالی حالت بہتر ہوتی چکی گئے۔

ونیا کے مختف حصول سے جوسیان اسے دیکھنے آتے ہیں، وہ جھکاؤ دور کرنے کے لیے گوناگوں جھیزیں چیں ہیں، وہ جھکاؤ دور کرنے کے لیے گوناگوں جھیزیں چیں کرتے ہیں۔ کہی اس کے متعلق نے نے مصوب چیں کرتے رہتے۔ کیکن جب اہرین نے مرمت اور عام لوگوں کی حفاظت کے لیے پیساٹا در کوعام افراد کے لیے بند کرنے کیات کی توقعہ پیساٹا در کوعام افراد کے لیے بند کرنے کیات کی اور اس کے اس پاس کھوسنے پر پابندی لگ جاتی تو پھر کون لیسا آنا پیند کر تارلوگوں کے وبادی وجہ سے بورے جاتی مال کی جینار کو عام لوگوں کے دباوی وجہ سے بورے جاتی مال کی جینار کو عام لوگوں کے دباوی وجہ سے بورے جاتی میں مینار مسلسل جھکا رہا تھا در اس کے ایم بینار کیا گیا ہا تھا میا کہ جینار کیا گیا ہا تھا معالمہ ٹلکار ااور مینار کا جھکاؤ کہنے مرکز سے چارائی نہ ہوسکی۔ معالمہ ٹلکار ااور مینار کا جھکاؤ کہنے مرکز سے چارائی نہ ہوسکی۔ معالمہ ٹلکار ااور مینار کیا جھکاؤ کینے مرکز سے چارائی نے ہوسکی۔ معالمہ ٹلکار ااور مینار ایس کی وقت بھی گرسکیا تھا۔

پیسویں مدی کے دوران کھے اپنے واقعات ہوئے جس
سے پیساناور کے بارے بیل تو گول کے فدشات بڑھ گئے۔
اٹل کے ساطی شیر اور بندر گاہوں پر دلد کی زمینوں پر آباد
چند صدیوں پرائے مینارز مین ہوسکتے۔ اس حادثے کیس
الل پیسا کو مضطرب کر دیا۔ ہر طرف سے آوازیں اٹھے گئیں
گر پیساناور کو بحالے کے لیے اقد لبات کے جائی اور اسے
عام افراد کے لیے بند کر دیاجائے۔ 1990ء میں پیسا ٹاور کو
عوام سے لیے بند کر دیاجائے۔ 1990ء میں پیسا ٹاور کو

£2014/50

PAKSOCKETY COM

لیکن ابھی تک بینار کے جھکاؤ ک دجہ کا تعین نہیں ہوپایا تھا۔ سول ہوبئر زکا نیال تھا کہ بینار کی بنیاد کی مٹی ترم ہے اور یہ ہمانی سے الگ ہو جاتی ہے، اس کا بونڈ کمزور ہے اور وجہ سے بینار جمک رہا ہے لیکن جیوفیک الجبیئر زکا خیال تھا کہ اصل مسئلہ اس سے نیچ کی ریت والی پرت ہے۔ کیونکہ جب سمندر پیں جوار بھاٹا آتا ہے تواس دیت میں نمی کی وجہ سے کھ کا کہید ابو تاہے اور یکی مسئلے کی جڑہے۔

اس المجار میں بینار کو عار منی سہار ادینے کے لیے اس کی شائی سمت سے مضبوط فولا دی رسے اس کی بالا ٹی منزل سے باعدہ وسید مختے۔ یہ خاصا دشوار کام تھا کیونکہ ایک ایک رسے کا ایناوزن درسے چارٹن تک تھا اور ہر رساسو شن وزن سہار سکتا تھا۔

پیساٹاور کی بنیاد بہت مضبوط قسم کے باقر ول سے بنی سید اس لیے اہرین نے فیعلہ کیا کہ اس باقر کی بنیاد پر دان رکھ کر مینار کو مزید جھنے سے روکا جائے۔ اس متعمد کے لیے سب سے وزن وحات سیسے کا انتخاب کیا گیا، لیکن سے منعوبہ مجی روکر دیا گیا کیونکہ سیسہ بہت زیادہ آئودگی میلانے والی وحات ہے۔

پیرا ہے وال و حات ہے۔

بنیادوں میں وزنی نظر بائدھ دیے جائیں جو ایر زمین می سوران کر کے بنیادوں میں وزنی نظر بائدھ دیے جائیں جو ایر زمین می سے ساتھ مل کر ممارت کو سہارادیں۔ اس طرح یہ مزید جھنے سے نئی جائے گی لیکن ممارت کے فرش میں سوران کر نے ہے موارت کے اصل اسٹر کھر کو نقصان ہوتا اور مرنے اس ممل کے دوران معمولی کی خلطی سے مینار فورا کر سکتا تھا۔ بہر حال 1995ء میں اس پر ممل درآ مہ شروع ہوا۔ میراس بار مینار اتن تیزی سے فیڑھا ہونے لگا میں جی جات میں اس چھا مینا ان چند مینوں میں جی بیائے کے لیے اسے میں جی بیائے کے لیے اسے میں جی بیائے کے لیے اسے میں جی جی مینار کو کرنے سے بیائے کے لیے اسے میں جی میں اس کے فرش پر پھر میں جی میں اس کے فرش پر پھر میں جی میں جی کے لیے اسے میں جی میں دول سے سہارادیا اور اس کے فرش پر پھر میں میں جی میں جی کے لیے اسے میں جی میں دول سے سہارادیا اور اس کے فرش پر پھر میں میں جی کے فرش پر پھر میں میں جی کے ایک میں میں دول سے سہارادیا اور اس کے فرش پر پھر میں میں جی کے فرش پر پھر پھر کے فرش پر پھر کھر کے دوران سے میارادیا اور اس کے فرش پر پھر

سے سیسے کی اینیں رکھ دی گئیں۔ ان کاوزن نوسوش تھا۔

ہوز کارلندن کے جیوفیک المجینر زیروفیسر برلینڈ نے

ایک جویز پیش کی کہ اگر بینار کی شانی سمت سے بنیاد کے

پنچ سے مٹی کی ایک مخصوص مقدار نکال دی جائے تو بینار

کشش تھل کے زیر افر خود بہ خود سیرھا ہونے کے گا۔

پروفیسر برلینڈ پر امید تھا کہ اس ممل سے جینار نہ معرف

کرتے سے ف جائے گابلکہ اس کا خطرناک جھکا کہ ختم ہو کر

اپنے معمول کے جھکاڈ پر واپس آجائے گا۔ اس نے ذمہ

داری لے کی۔ کینی نے اجازت دے دی۔ 1999ء میں یہ

کام شر درع ہواادر پیسا نادر کی شالی سمت میں بنیاد کے یہ

ڈرل کر کے مٹی نکالی جائے گی۔ یہ سارا عمل بہت احتیاط

اورست روی سے کیا جارہا تھا تا کہ بنیاد کو نقصان نہ ہو۔

اورست روی سے کیا جارہا تھا تا کہ بنیاد کو نقصان نہ ہو۔

کام اتن احتیاط اورست دوی سے ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جیسے کنوال کھودرہاہو۔اس کا اندازہ اس بات سے لگا جاسکتا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں مینار کی شالی بنیاد کے فیج سے مرف ستر ش مٹی نکالی جاسکی تھی۔ دو سال بعد جاکر میکام ممل ہو گیا، جب ماہرین نے جاکزہ لینا شروع کیا کہ مینار پر اس کا کیا اگر ہوا ہے تو جرت کی انتہا نہ رہی کہ اب مینار او تالیس سینٹی میٹر سیدھا ہو گیا تھا۔ اس کوشش سے یہ مینار چند مہینوں میں اس اور نیش میں اس کی حسن میں اس کی حسن میں اس مدی کے آغاز میں تھا۔

اور مال بعد عوام اور سیان اور کوپورے بارہ سال بعد عوام اور سیان و کو سیان اور کوپورے بارہ سال بعد عوام اور سیان کو سیان کو سیان کی بنیاویس نصب برتی آلات سے معلوم ہواہے کہ اب بہلی مر قبہ اس نے بوری طرح بھکنا بند کر دیا ہے۔ اور اس بہلی مر قبہ اس نے بوری طرح بھکنا بند کر دیا ہے۔ اور اس بوری کا خطرہ باتی نہیں رہاہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اسکے موقل ہوئے کے بادجو داسے کسی سمندری کے ایکن پھر بھی محفوظ ہوئے کے بادجو داسے کسی سمندری کے طوفان اور زلزلوں سے بہر صال خطرہ لاحق ہے۔

66

و نیا بھر میں اس ماہ منائے جانے والے تہواروں، مذہبی و ثقافتی تقریبات ،خوشی اور غم سے منسوب یاد گار اور اہم ونول کا تذکرہ

28 صغر المنظفر اسلام كے دوسرے امام، حضرت على اور فاطمة الزہرا ے بڑے سے اور حضرت محمد منافظامے نواسے حضرت امام حسن جتبی کا بوم شہادت ہے ، ہر سال و نیا بھر میں ہے ون امام حسن کی صبر و استقامت اور قربال كي ياويس نهايت عقيدت واحترام سے منايا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں مجالس عزاء اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں، علاء حضرت امام حسن ؓ کی تعلیمات پر روشنی ڈالیتے ہیں کہ سس طرح آپ"نے افتدار کی قربانی دے کر اُست کو انتشار سے بحالیا تھا۔



و ممبر 2014ء/ صفر ، رئيج الأول 1436 هج

|     | 1  | 2  | 3  | 4    | 5  | 6  |
|-----|----|----|----|------|----|----|
| 7   | 8  | 9  | 10 | [11] | 12 | 13 |
| 14  | 15 | 16 | 17 |      | 19 |    |
| 21  | 22 | 23 | 24 | 25   | 26 | 27 |
| _28 | 29 | 30 | 31 | - /  | 1  |    |

## عالماسلام

کے روحانی بزرگ سی الاسلام حفرت سی بہاؤ روو الدين زكرياماتا في كابوم وصال 7 صفر 661ه -- اس سال او ممبر 2014ء کو آٹ کے سات سوچو ہمرویں 774 عرس کی تقریبات ملتان میں منائی جائیں گی۔ اس موقع پر در گاہ کے سجادہ کھین کی طرف سے مز ار کو نسل دے کر پھولوں کی جادر چڑھائی جاتی ہے۔ عرس

علی میں اللہ ، سلسلہ سروابوالمن فیخ اللہ عظیم ولی اللہ ، سلسلہ سروردیو اللہ معلیم موفی بررگ حضرت سروردیو اللہ ، سلسلہ سروردیو ا على بن عثان جويري المعروف واتاني بنش سريوم وصال || کی مناسبت سے وا تاصاحب کے نوسواکیٹر (971) ویں عرس کی تمین روز ہ تقریبات 18 تا 20مفر (12 تا 24 وسمبر 2014ء) کو جوش و فروش سے منائی جائیں گی۔ عرس میں شرست سے لیے ملک ممرے لاکھوں ذائرین واٹا کی تھری لا موريس آي ياس موقع پر مزار پرچاور او في كي خصوصي لا ہور میں آتے ہیں اس موں پر سر میں ہوئی مطل حسن قرات اسے دوران مزار کا اعاطہ ابر اروں زائرین کے قیام وطعام تقریب کے ساتھ مسجد دانا دربار میں قوی مطل حسن قرات اس کے دوران مزار کا اعاطہ ابر اروں زائرین کے قیام وطعام اور محفل نعت كالعقاد موتاب.

ر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابعة يرارك، مولى شاعر اور تاریخ وان، شاہ عبد الطیف میشائی نے 14 مفر 1165 اجری برطابق 1752 عیسوی کو بعث کر 186 شاه ين وفات ياني، ان سال 14 مغر (8د ممبر 2014م) كوآب كادوسوا كيشروال (271) عرس منايا جائے كا\_اس موقع ير ملك محرس المع موع برارون افراد مزار رحاضري دے كرشاه بينائي سے اپني مقيدت و محبت كا افليار كرتے ہيں۔ عرس كى تقريبات كا آغاز مزار پر جادر چرهاكر بوتاب، اس موقع پرميله بھى لكتا ہے۔ نامور فنكار شاه لطيف بعثاني كاكلام اور آپ کے ایجاد کردہ موسیق کے آلے تنوروکو بھاکر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

بالائے قوم، بانی کا کتان، قائد اعظم محر علی جناح، 25 وسمبر 1876 کو کراچی پیدا ہوئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے یوم پیدائش پر ملک بھریس تقریبات اورسمینارزمنعقد کے جاتے ہیں جن میں ان کی شاندار خدمات پر روشنی ڈانی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات مزار قائد پر حاضری اور پھول چڑھاتی ہیں۔ یوم قائد وعظم تجدید عبد کاون ہے جو جس یاد ولاتا ہے کہ جمارے عظیم قائدنے عکمت عمل اور انتھک محنت اور جدوجہدے اس خطہ ارضی کوحامس کیا۔ اس موقع پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بانی پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جذبہ ایمانی کوزند وکرے قائد کے اصل یاکتان کی حفاظت اور محیل کافریضہ سرانجام ویں-

اقوام عالم

یا کتان سمیت و نیا بھریس 11 دممبر کو زمین کے ایک چو تفائی حصد پر تھیلے بہاڑوں اور کہساروں کا عالمی ون منا<u>یا</u> جاتا ہے۔ اس عالمی ون کو منافے کا آغاز 2002 میں کیا گیا، به عالمي دن منافي كا مقصد انساني زندگي بيل بياژول ك اہمیت، نوائد بہاڑوں کا قدرتی حسن بر قرار رکھنے کے لئے الدامات كاشعور احاكر كرنائه ببارى علاقول ميس ريخ وانے او کوں سے مسائل اجا کر کرناہے . صرف یا کستان میں 108 هِ مَال واقع بن - اس موقع ير د منا بحريب تقريبات اور سیمینار منعقد ہوتے ہیں ، جن میں بھاڑیوں کی حالت بہتر بنائے اوران کے قدرتی ماحول کو بر قرار رکھنے کے لئے

خصوصی اقدامات کی ضرورت پر زور دیاجا تاہے!

النال حول عاى وك مذشته 64 برس سے دنیا بھر میں ہرسال 10 رسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے ، عالمی حقوق انسانی سے مراد انسانی حقوق کا وہ عالمی منشور ہے جس کا مشاہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد اور پرامن رہے۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس کی سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں سے اشتر آک سے انسانی حقول کے بارے میں عوای شعور بیدار کرنے کیلئے خصوصی واکس منعقد کی جاتی ہیں، جن بیں سرکاری د غیر سرکاری حکام سمیت ، تمام مکاب کرے تعلق ر کھنے والے افراد بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہیں۔

ر کرپٹن ایک سلین جرم ہے جو معاشرتی ومعاشی ترتی میں سب سے بڑی رکاوٹ ر مرا المارية المراج المان سميت دنيا بعرين برسال 9 د ممبر كو انسد او كريش كالم 1010 حوالے سے عالمی دن منایاجا تاہے۔اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں سیمیٹارڈ واکس اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں عوام کو کریشن کے خاتمے سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو کی طرف سے اس (مناسبت سے اپنی کر پشن ویک منایاجا تاہے اور اس دن کی مناسبت سے مخلف پروگرام تر تیب وے مختے ہیں۔

5 و ممبر: منی کاعالمی دن world soil day ، بدون قدرت کا ایک المول تحلد اور ہمارے ماحول کا اہم جر"می" کی اہمت ا جا کر کرنے کے لیے منایاجاتا ہے، سی اس د فیا ی سب سے قدیم تعميراتى جزے ،جولا كھول معدنيات كواسية اندر سموئے ہوئے ہے ادر نباتات كى پيدادار كے ليے لازى ہے-7 د ممبر: سول ابوی ایش (شهری بوابازی) کاعالی دن ، به دن شبری بوابازی کے پیاس سال ممل بوتے پر 1994ء سے منایا جارہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد انٹر میشنل سول ابوی ایشن کی اہمیت سے متعلق شعور بیدار کر تااور بین الا توای فضائی فرانسپورٹ کیلئے ائٹر میشنل سول ابوی ایش آر کنائزیش سے کر دار کو اجاکر کرنا ہے۔اس دن ونیا بھر سے مسافر بروارطيارون، موكى ادول اوران سے مسلك افرادكي خدمات كوسر الماجاتاب.

18 وسمبر: عربی زبان کاعالمی دن ، یونیسکو سے زیر اجتمام اس عالمی دن منافے کا مقصد مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاناہے،ان کے در میان تفافق ہم آ بھی پید اکر ناہے۔

20 و ممبر: انسانی یک جہتی کا عالمی دن ( linternational human solidarity day) استعمد خربت کے خاتے وونیاکی آبادی کے غریب ترین طبقات خاص طور پرترتی پذیر ممالک میں انسانی اور ساجی ترتی کوفرورخ دیڑ ہے۔

علای کی جدید شکل چری مشقت ادر برگار کے فاتے کا عالی دن برسال 2 وممبركومنايا جاتاب اس دن كومنائ جائي كاستعمد انسانون كى تجارت،

بر بر ) جنسی استصال، بچوں کی محنت کی نامناسب اشکال، منر درت کی شادی، دلہنیں بیچے جانا، بیوادل کی فروخت اور بچوں كوزبروسى بكر كرمسلح تعباد مات من استعال جيب فلاماند اعمال كوجز سے اكھاڑناہے اور دور حاضر كى برقتم كى غلاى كے فاتے ير توجه مركوزكرتے موئ اس كے خلاف شعور بيدار كرناہے۔اس وقت و نايس دوكروڑ دس لا كھ عور تيس،

مر واور من حالت غلاى ش زند كميال بسر كررب إلى-

إلى المتان سميت دنيا بمريس انتر ميشل والبنشير أ- (رضا کاروں کا عالمی ون) 5و مبر کو منایاجاتا ہے، یہ دن منافے کا مقصد ونیا بھر میں رضاکاروں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معاشره ين أن كو جائز مقام ولاتاب اور مقامي، قوى اور بين الاقواى سطى ير جارى ترقياتى كامول يين في جل كركام كرك ا تصادی اور سای ترق کو ممکن بنانا ہے۔ یہ رضاکار ونیا سے عربت جالت تاانسانی ظلم وستم کے خاتمے کے لیا کروار علم ایوں اور حقوق می یاد میں موسی کو تحفظ مط کرتے اللہ اس موقع پر مخلف تقاریب اور واک کا اجتمام ون تائم ممالک می جانب سے ان لوموں کو تحفظ مط کیاجاتا ہے، جس میں اقتصادی درور واک کا اجتمام ون تائم ممالک می جانب کے اجاز کیاجاتا ہے۔ ون ممالک ی ماب می مادر داری مادر داری مادی و مادی و مادی و دار دار واک کا اجتمام مین مردر میرورد کوامار میامات می رضا کارداریر زور دیاماتا رواز يرزود وبإجا تاب

برسال 18 وسبر كو تاركين دلمن كا دن منايا عاتا ہے۔ اس وقت و نیا جر میں تھلے ہوئے 23 روز سے زائد لوگ اپنے وطن اور اینوں سے دور وہ كراسية غائدان سے افرامات افعارے إلى- ير تعداد وفاع بالمجين برس مل كو الإدر المرك الح كاني مع مدون و نام من ارسین و فن کی کوششون، المسايون، اور حقوق كى ياد مين سنايا ما تا بسان

ذايبعالم 25و ممبر کوعیسانی پر ادری کر ممس کا تہوار منائی ہے۔ بید دن اللہ کے بندے اور رسول معترت عیسی کابوم پیدائش ہے۔ ونیا ے ویکر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی مقامی سیتی براوری و سمبر سے مہینے میں اسپیغ مرکزی فد ہجی حبوار کی تیار یوں میں معردف ہوتی ہے۔ کرسم کے موقع پر دنیا بھر جس کر جاگھروں میں خصوصی دعائیے تقاریب کے بعد مسیحی بر اور ی کی ایک ابڑی تعداد اپنے مزیز افریاسے ملنے یا تفریکی مقامات کارج کرتی ہے۔ عیسانی اپنے تھروں اور ویکر عمارات میں رنگ بر تھے تقوں اور آزائش چیزوں سے سچاصنوبر کاوز خت (کر سمس ٹری) لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جحفہ تھا کف دیتے ہیں۔ . يود اول على رشنيون كا تهوار "حنوكا" Janukkah (عيد تجديد) منايا حنو كالمينون كالتواكي كالمواكي جاتاہے، یہ تہوار آج سے دوہر اربرس قبل بیت المقدس کے بونانی تبلاسے ازادی کی خوشی میں منایاجا تاہے، اس روزيء ديول نے بروحتم په دوباره قبضه اور اسے بتوں سے پاک کیا تھا۔ إس موقع پر انہوں نے 8 روز تک میں همعیں روش کر کے شاند ارجشن منایا تھا۔ یہ تہواریہ چھے شاخوں والے ایک فمعدان مینوره (Menorah) کوجلا کر منایاعا تاہے.. یوم وصال ہے، پاری ند بہب کا بیراہم ون پاری کلینڈ رکے وسویں مبینے کی ممیارہ تاریج کو منایا جاتا ہے، جو اس سال 26 وسمبر کو ہوگا۔ اس تبوار میں یاری لوگ اپنے پیغیبر زر تشت کی حیات وسیائی اور نبات اور امن کی تعلیمات پر مجالس تے ہیں، آتش کدوں میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ یدھ مت کاب تہوار 8 د بمبر کو موتم بدھ کے نروان یانے اور ایک تعلیمات کی ر المراج المراج

1988ء سے ہر سال مکم و ممبر کو پاکستان سمیت و نیا بھر میں ستر لا کھ جانوں کے قائل ایڈز کے خلاف آگاہی کا عالمی منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایڈزے خاتمہ، اس مبلک مرض کے بارے میں عوای شعور بیدار کرتے کے الم سیلت سیمینارز ،کانفرنسز اور وركشالي، مذاكرون كااجتمام كياجاتلي تأكد عوام الناس كوايدز مے مرض اس کی وجوہات ، ایندال طامات ، علاج معالجہ ، تداری الدامات اور ويكر امورك بارسك ين الكاه كيا جاسك، برسال مبری بل تادن کواس مرض اور اس کے خلاف وعدون کی یاد ولانے کے لیے و تا بحریش لوگ لال رنگ کارین سینے یا

COURT TOWN

اس وقت د نیاک کل آبادی کے دس فیصد لوگ مسی ندسمی معذوری میں مبتلاییں۔ نابینا اور معذور افراد ہے بیجیتی سے لئے معذورل کا عالمی ون (انفر میشل وے آف وس ایل پرسن ) ہرسال 3 وسمبر کو منایا جاتا ہے۔ جس کا بنیادی مقصد معذور افراد سے سامحه اظهار بجبتي اور انبيس معاشرے كاكارآند شرى بنانے سے لئے ترغیب دینااور دنیا ہمر میں معدورول كودر پيش سائل كااجامر كرنا ہے-

300



## انكشافات

پیاں برس قبل چین میں نتی كميونت قيادت نے يہ اندازے الكاتے ہوئے كه أيك عام چزيا سال میں ساڑھے جار کلوگرام اناج کما جاتی ہے اور یہ کہ ہر ایک ملین ہلاک پر عدوں کی عام اقسام کی تعداویس کر دی جانے وائی جزیاوں سے بدلے میں ساٹھ ہزار انسالوں کو خوراک فراہم کی جاسکتی ہے، کروڑ باچڑ یاول عشرے بعد جب قط کی سی صورت رہے ہیں، پرندوں کی بہت می جانی کو نقصان پہنچانے والے کیروں کی حال پیدا ہو منی تو جینی حکام کو اسے بیجانی اقسام کے لیے زندہ رہنا کافی روک تھام میں مدو دیتے ہیں اور فیلے کے غلط ہونے کا اندازہ ہوا اور بودوں کے ج ایک سے دوسری جگہ انہیں یہ بت علا کہ بد پر ندہ فعلوں کو سر ندوں کی تعداد میں توسے فیصد کہ جھانے میں مجی معاون ثابت ہوتے انقصان کہ جیائے والے کیڑوں کو تلف كى چرياؤں اور تيتروں جيسے عام إيں- اس طرح غردار كھانے والے كرنے ميں كتااہم كرداراواكر تا تھا.. یرندوں کے باں دیکھنے میں آئی۔ پرندے قدرتی ماحول کوصاف رکھنے اس ماؤزے تھ کے عظم پرچڑ ماؤن کو مارنے کی مہم فحتم کر دی گئی تھی۔

ا بقامے خطرے سے دوچار پر ندول کی بہت سی اقسام کو حاصل ہے۔ ووسرى جانب سفيد بكلے جيسے ناياب پرندوں کو تحفظ حاصل ہے ، ان کی

يورب من يوتلون كى تىدىلدمىن يرامائى كىي

برطانيه كي يونيورشي آف أتيزيثر کے ایک جائزے کے مطابق عمن عشر ملے کے مقابلے میں براعظم اتعداد میں مالیہ برسوں کے دوران بورپ میں پرندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا کیاہے۔ ياليس كروز پرندول كى كى داقع مو چی ہے۔ یورپ بھریں پرندوں کی کی اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ سے جانب سے یہ ایک بری عمیہ ہے اور او و برعدے ہیں، جو لو گوں کو سب یہ بات واضح ہے کہ جس طریقے سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ عام کو ہلاک کر دیا ممیا تھا۔ تاہم ایک ہی ہم آج کل اپنے ماحول کا انظام چلا پرندے تعملوں اور کھل دار در ختوں

إنبيل وه تحفظ عاصل نبيل ہے، جو میں اہم كر دار اداكر تے ہیں۔

گوگل، مستقیل کا پرستل سیکر لوی ﴿ انٹرنیٹ

ونیا کے سب سے بڑے سرج انجن کو کل معتقبل میں ایک ایسے پرسٹل سیکرٹری کا کر دار اداکرے گا،جو اپنی محتیکی ملامیتوں کو استعال کرتے ہوئے اپنے صارف کو بھر بور قائدہ بہنچائے گا۔ ساتھ بی بیر سرج الجن سوچنے سمجھنے کے وائرے کو مجی وسیج کرتے میں ممل تعاون کرے گا۔ مستعبل کی ونیا میں کمی مجی محض کو مطلوبہ معلومات اس کے موال کر نے سے بیلے بی دستیاب ہوجا یا کرے گی۔ مثال کے طور پر مو کل اس کی آواز پیچان لے گا، ونیا کی کوئی میمی زبان معجى ما تكي موكى اور هج اسكرين اور كمپيوفر شكينالوجي بانتهاتر في كر ماكين محيد يعني مستقبل مين اس شعب مين بيناه امكانات بول ك

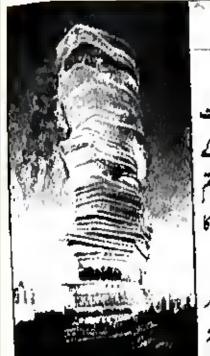

## ستقبل کی دنیا کی دنیا کامتصوبہ

بلند وبالاعمار تيل بناتا بميشه سے انسانی فطرت ميں شامل رہاہے۔ ہر وور ميں جديد ، فو بصورت اور بلند عمار تیں تغییر کی حمیک ۔ آج سائنس کے ترقی یافتہ دور میں تواس دوڑ میں فن تغییر کے ایسے ایسے شاہکار تغییر کئے سکتے ہیں جن کو و کھے کر عقل جیران رہ جائے لیکن اہمی یہ سفر فتم خیس ہو اہلکہ اس کو مزید عروج میں کا بھام جارہاہے اندن میں اینی عظیم الثان ممارت کی تغییر کا منصوبہ تیار کیا گیاہے جو ممارت کم اور شمر زیادہ نظر آئے گا۔

چین کے کم فائی تائی نامی میر افقا أسكائى اسكربير الدارذ يافة المجيئر نے اس منصوبے كو

حقیقت کارنگ دے کا لیملہ کر لیا ہے۔ کم فائی ک جانب سے ڈیزائن کی منی اس عادت کو"اینڈ لیس مٹی" The Endless City كانام ديا كياسب-اس بلندو بالاعمارت كى لسباكى 300 ميٹر بوكى- كم فاكى كاكهنا ب كدوه صرف ايك بلند محارت كي لقير نبين كررب بلك ایک شہریسارے ہیں۔ اس ناور میں دو گلیاں ہوں گی جو یوری عمارت میں محومیں گی۔ اس کے دولوں جانب نہ 🚆 صرف محر بلکہ دو کا نیں اور یارک تھی بنائے جائیں مے، جب آپ کا دل کرے آپ کس یارک میں جائیں اور خوب الجوائے كريں۔ ڈيزائنز كا كہنا ہے كه اس



عمارت سے بورے لندن سے رابطہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بورے لندن کا تظارہ بھی کیا جاسکے گا۔

خوشی کی خبر ہے کہ وہ معذوری کے باوجود ملے کے قابل موجائیں کے۔ جی بال آئرلینڈ ا نے اب ایک الوائس ايجادى



ب جے چکن کر وہ عام لوگوں کی صرف جل سکیں مے بلکہ کھیل کود معلوم بعصل بالسكوس على الحراج الم يم عيس م-"فاز فلال البي كر عيس م- يدويوانس جسماني دنیا بھر کے معذور پچوں کیلئے الیی "firefly upsee نامی اس معذور پچوں کی زندگی میں کسی ويوائس كو والدين الخوشكوار تبديلي سے كم نہيں.

ابن كرس بالده ك كانتيك المنسمين فيوى

بحول کو ساتھ کے جمز بونڈ اور مثن امپوسل جیسی كرچل كت ين جبه المكن قاش فلول من آب نے ال خرح في اليه كانتيك لينس ويكه بول م کھڑے ہوکر نہ جنہیں کیمرے یا ورچول رمٹی کے



اس خواب ناک ثاور کو حقیقت کا رنگ ویدے والی تغییر اتی تمینی شور کی مجر الیناد ملکارس کا کہناہے کہ ناور کے اندر آپ بورے شہر کا عکرلگاسکیں گے۔ان کا کہنا تھا کہ عمارت کی گلمیاں میں ہے قریب زیاده و سیع موں می تا که قدرتی روشنی اور ہوا کا حصول ممکن ہو جس کی ہدولت توانائی کاخرچہ کم کیا جاسکے گا۔ عمارت میں بارش کے پانی کو جع كرنے اور اسے رئ سائكل كے ذريعے دوبارہ استعال كرنے كا نطام تجي موجو د ہوگا۔

برطانيه ميں لندن كاشار ان شروں ميں موتے لكاہے كه جہال زیارہ تر آبادی کا حصہ مشرق وسطی اور ایشیاء سے تعلق رکھنے والے لو موں پر مسمل ہے۔مقای الحریز آبادی اب اقلیت میں شار ہونے

کی ہے۔ اب لندن کے مختلف حصوں میں مختلف ممالک ہے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں جو کہ اب برطالوی شہر ی ہیں ان کو انگریز آبادی کے مسادی ہروہ سہولت میسر ہے جو کہ بورے برطانیہ میں مقای انگریز آبادی کو فراہم کی جاتی

ہے۔ تعلیم، صحت، بے روز گاری اللہ نس کے علاوہ رہائش کے لئے مقای کونسلوں کے فراہم کر دہ فلیٹ اور

2001ء میں اندن کی آبادی 7.3 ملین کے لگ تھے۔ 1 201ء کی مروم شاری کے مطابق لندن ک کل آبادی 8.2 افراد پر مشتل ہے جن میں غیر ملکیوں کی اکثریت ہے۔ اینڈلیس سٹی شاید بڑھتی ہو کی آبادی کے اسی متلہ کوحل کر سکے۔



طور پر استعال کیا جاتا ہے اب آپ یہ ایجاد حقیقت کے روب میں مھی 

انوویگانای امریکی ممینی نے ایک ایسا تمام آلات نفے سے ہیں۔ یہ ممینی كانتيك ينس "iOptik" تياركيا ايساني فيك ينس بعى بناربى سے جو ہیں۔ اس کیس کو براہ راست الم کھ ایت سے کہ سے کہ ایس یاور مہیں میں لگانے سے اس میں موجود نفطے الکتے اور عام لینس کی طرح آ تھےوں اسكرين أب كو بيه تاثر دين مح كه الين جم جاتے ہيں ، بيد كينس نار مل آب 1240 في كائى وى وس فت ك إصارت كوبر معادية بي فاصلے سے ویکھ رہے ایس میں اورعام بصارت میں کوئی نانو میکنالوجی استعال کی منی ہے اور اطل میں نہیں ڈالتے۔





ا پریش د نیا بھر میں پائے جانے والے ذہنی عارضوں میں سب سے عام بیاری ہے اور دنیا بھر میں 350 ملین افر اواس کا شکار ہیں۔ عالمی اوارہ صحت وبلیوائ اد کے مطابق ویریش دنیا بھر میں انسانوں کی کار کروگی میں تقص پیداہونے کاسب سے بڑاسیب ہے۔اس بھاری کاعام طورے علاج ادویات یا فربوتھرانی یا پھر بیک وات دولوں کے امتراج سے کیا جاتا ہے ۔ تاہم بہت ے مریش اس عاری سے نجات حاصل نہیں کریائے۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے ایک محقیق میں کہا ہے کہ فارقح او قات میں یابندی اور تسکس کے ساتھ کی جانے والی جسمانی ورزش ڈیریشن کے ممکنہ مریضوں میں ایک بی دنت میں جسمانی اور ذہنی ددلوں طرح کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہیں سے جالیس سال کی در میانی عمر کے ایسے افراد، جنہوں نے سلے بھی جسمانی ورزش نہ کی مو، جب یابندی سے ہر ہفتے تین بارجسمانی درزش ادر سر کرمیون میں حصد کیتے ہیں توان میں ڈیریش کی یاری کے خطرات 16 فیصد کم ہوجائے ہیں۔اس کے علاوہ ہفتہ وار بنیادون پر ک جانے دالی ہر اضافی جسمائی ورزش اس بھاری کے امکانات میں مزید کی کا

دل کی بیار یول کو قابو کرنے میں مدد اسوتی ہے سے انسانی جسم کی قوت مطابق تھوڑی سے ورزش اور اچھی لدانعت پیدا کرنے والے عناصر کو مضبوط كرتى ہے، جاكليث ميں موجود كوكاه يوناهيم ميتيشيم ، أرَّن اور زنگ دماغی صحت کو بہتر کرنے میں مدو گار ہوتے ہیں۔ ریسری کے

زيتي امراس سے محفوظ رالته کیا آب یاداشت کی تمزوری اور رما فی انتشار سے ربحنا جائے ہیں تو فکر ک کوئی بات نہیں اس کے لیے مرف انڈے کھانا ہوں گے۔ بیہ وعویٰ تنتش یونیورسٹی امریکا میں گ حانیوالی ایک طبی شخین میں سامنے آیا ہے۔ محقیق کے مطابق انڈے دو ا يَنْيُ ٱلسَّائِلِهُ عَمْنَ لِيوتِينَ اور زَبِيسَ مینتھن کا بہترین ڈریعہ ہیں جو دہا فی افعال کو بہتر بڑ کر یا داشت کی کمزوری اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہونے کے امكانات كوانهتاني كم كردية بير\_ الحروث كأبهوزائه استعمال سرطان سے محفوظ م کھتالے كىلى نور نيا، امريكى كى يونيور سى يى کی جانے والی متحقیق میں نیہ ہات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کا روزانہ استعال مرودل کو غدود کے سرطان

اللت كياك

فراہم کرتے ہیں۔ جأكليث نقصان رة لهين برطائيه مين كي منى نئى شخفين مين ثابت ہواہے کہ جاکلیٹ مزے دار

ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی

سے بچاسکتا ہے، اخروث میں انسانی

صحت کے لئے انتہائی مفید اجزایائے

جاتے ہیں جو کہ چھاتی کے سرطان اور

غذاکے ماتھ براؤن جاکلیٹ کھانے ہے بیڈ کولیسٹرول (ایل ڈی ایل) کم ہوتا ہے اور صحت مند کولیسٹرول (الحيوزي ايل) برمتاب

سبب بتی ہے۔

شہر سے کوئی ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر پر فضا باغول اور مجلوار بوں میں تھری ہوئی قریب قریب ایک ہی د صنع کی بنی ہوئی ممار توں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلٹا چلا کیا ہے۔ان ممار توں میں سی جھوٹے بڑے وفتر ہیں جن میں کم وہیش چار ہزار آومی کام

وقت اس علاقے کی عموما کمروں ک وبواربول بي ميس محدود رہتی ہے مر میح

چېل پېل اور مهما مهمي

كرتے إلى۔ ون كے

جواسے مہینے کے شروع کے صرف چاریا کچے روز ہی ملا

كرتا تما اور آج كا وك نحيى انبى مبارك ونول میں سے ایک تفار آج خلاف معمول شخواہ کے آخھ روز بعد مجی اس کی جيب ميں يانج روسيه كا

نوٹ اور پھی آئے میے بڑے تھی۔ وجدید تھی کہ اس كى بوى مينے كے شروع بى ميں بوں كولے كرميكے

سویرے دفتر سے لکلا اور اس بڑے چھالک کے باہر آ

كر كحر ا موممياجهال سد تاتعے والے شمركى سواريال

لے جایا کرتے تھے۔ مگمر کو لوٹے ہوئے آوھے

رائة تك تاتك يس سوار بوكر جاناايك ايبالطف تنا

چلی منی تھی اور وہ تھر میں اکیلارہ ممیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے وو

مید بھر لیاتھا۔ رات کو شہر کے کمی سیتے سے ہو کل میں جانے کی تھیرائی تھی۔ بس بے مکری ہی ہے

بیج سے بعد وہ سیر هی اور چوڑی چکی سڑک جو شہر تے بڑے ورواڑے ہے اس ملاتے ہے تک جاتی ہے ایک ایسے وریا کا روب وحار لیتی ہے جو بہاڑوں سے آیا ہو اور اپنے ساتھ جاربوریاں لے کر کھالی تھیں اور اوپر سے یانی فی کر ببت ساخس وخاشاك ببالايابو-

كوماره هدس بيج سے بہلے اور سه پېركومار هے جار

مرمی کازباند، سد پهر کاوفت ، مرکون پرور ختون کے سائے لیے ہوئے شروع ہو مکتے تھے مگر ابھی تک و مین کی تیش کا میر حال تھا کہ جو توں کے اندر تلوے جطے جاتے تھی۔ اہمی اہمی ایک چیز کا د گاڑی

مرری محی- سرک پر جهال كهال ياني پرا رے کی۔ شريف حسين

كرك ورجه ووم معول سے کھے



فکری متی محمر میں کچھ ایسا اٹافہ تھا تہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی اس لیے وہ آزاد تھا کہ جسب چاہے محمر جائے اور چاہے کو ساری رات سڑکوں بر محمومتارہی۔

تموزی ویر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں لكلى شروع موسمين. ان مين نائيسك، ريكارو كيير، ومستحجر، أكانونشك، هيذ ككرك، سيرنشنذنت غرض ادنی واعلیٰ ہر ور جہ اور حیثیت کے کلرک تھے اور اس لحاظ سے ان کی وضع قطع مجی ایک دو سرے سے جدا منتی۔ ممر تبض نائپ خاص طور پر نمایاں تھی۔ سائیل سوار آدھی آستینوں کی قیض، فاک زین کے فیکر اور چین مینی، سر پر سولا ہیٹ رسھی، کلائی پر عمری باندهی، رنگدارچشمه لگائی، بزی بزی توندون والے بابو حیماتا تھولی، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فا کلوں کے مصفے وانی، ان فائلوں کو وہ قریب قریب جرروز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو مختیاں وہ وفتر کے غل نمیاڑے میں نہیں سلجھا سکے ممکن ہے تھر کی میکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے۔ محر تھر وليت الحي وه كربستى كامول مين الي الجي جات ك انيس ويكھنے تك كاموتع ندملتا اور الكلے روز انہيں بير مفت کابوجھ جوں کالوں واپس لے آ مایڑ تا۔

بعض منیلے تاکی، مائیل اور چھاتے سے بے اور ٹھان، ٹونی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے پٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے یہ سے چھاتی کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے یہ سے چھاتی کے سے چھاتی کے سے جھاتی کے سے بال پیپنے میں تر بتر نظر آتے تھی۔ نے رکھروٹ سینے میل سلائے وصلے وصلے بدقطع موٹ مینے اس مرمی کے عالم میں واسکٹ اور نگائی موٹ مینے اس مرمی کے عالم میں واسکٹ اور نگائی

کار تک سے لیس، کوٹ کی ہالائی جیب میں دو دو تین تین فونٹین بن اور پنسلیس لگائے خرامال خرامال چلے آرہے تھی۔

ان کارکوں میں ہر عمر کے لوگ تھی۔ ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی بوری نہیں بھی اسکول سے نظیے تین مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھا گھ بھی جن کی ناک پر سالہا سال عینک جہاں دیدہ گھا گھ بھی جن کی ناک پر سالہا سال عینک کے استعال کے باعث مہرانشان پڑھیا تھا اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھا تُو و کھتے و کھتے ہو تھیں بہیں گھیں میں برس ہو تھے تھی۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹے پر اس سے قدا نے خم ساتا کیا تھا اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈھتے رہنے کے باعث ان کے متواتر داڑھی مونڈھتے رہنے کے باعث ان کی متول اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ لگی تھیں متواتر داڑھی مونڈھتے دہنے کی انتخاب کی شکل اختیار کرلی تھی۔

پیدل چلنے والوں میں بہتیرے لوگ یخوبی جائے سے کہ دفتر سے ان کے محر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کے کے ہزار قدم ہے۔ ہر فخص افسروں کے چاچوے پن یا ماتحوں کی نالا لقی پر نالان

Selliki

# Paksociety Com



غلام عباس نے 1909ء میں امر تسر میں آئٹھیں کھولیں۔ تعلیم اور پرورش لاہور کے ادب پرور ماحول میں پائی۔ لکھنے لکھانے کا شوق فطرت میں اوا فل تھا۔ ان کی با قاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1925ء سے ہوا۔ ابتدائی چند سالوں کا عرصہ غیر ملکی افسانوں کے ترجموں میں گزارا۔ 1928ء سے 1937ء میں متاز ڈرامہ نگار سید انتیاز علی تاج کے والد مٹس العلماء مولوی سید ممتاز علی کے ہفت روزہ رسالوں پھول (بچوں کیلئے) اور تبذیب نسواں (عور اوں کیلئے) کے ہفت روزہ رسالوں پھول (بچوں کیلئے) اور تبذیب نسواں (عور اوں کیلئے) میں بطور نائب مدیر کام کیا۔ جنگ عظیم دوئم میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم

میں بور ہو ہے مدیرہ میں جاتے ہیں ہوت ہیں ہوں مدیوریویوں مدیر است میں ہور ہے۔ اس دور میں کئی ہو سے اور آواز کی ادارت کے فرائض سرانجام دیئے۔ اس دور میں کئی شاہکار انسان نے بھی تخلیق کئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے اور ریڈیو پاکستان سے دابستہ ہو کر اس کے رسمالے آئے اور ریڈیو پاکستان سے دابستہ ہو کر اس کے رسمالے آئے اور کر ایڈیو کی میں انتظال فرمایا۔
رسمالے آئی کے ایڈیو کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 10 تومبر 1982 وکو کر اچی میں انتظال فرمایا۔
رسمالے آئی کے ایڈیو کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 10 تومبر 1982 وکو کر اچی میں انتظال فرمایا۔

بحثیت انساند نگار غلام عباس کانام اردو کے انسانہ نگاروں میں ایک منفر د اور اعلیٰ مقام کا عال ہے، کو کہ انہوں نے بہت کم انسانے کھے لیکن جبنے کھے بہت خوب کھے ۔ غلام عباس ان کے انسانوں میں صدافت، واقعیت اور حقیقت بہندی کا دہ جو ہر جھلگا ہے جو انسانہ نگاری کی جان ہو تا ہے۔ ان کے کر دار ہمارے روز مرہ واقعیت اور معاشرے ہی کے چلتے پھرتے اور جیتے جاگتے کر دار ہیں۔ غلام عباس کی تحریر 'لکتبہ'' اردو اوب کی اور معاشرے ہی کے چلتے پھرتے اور جیتے جاگتے کر دار ہیں۔ غلام عباس کی تحریر 'لکتبہ'' اردو اوب کی مشہور کہائی ہے، کہائی کا مرکزی کر دار پر آئے زمانے کا مفلوک کلرک تھا، رہنے ہے سنگ مرمر ایک تختہ بہند مشہور کہائی ہے، کہائی کامرکزی کر دار پر آئے زمانے کا مفلوک کلرک تھا، رہنے ہے سنگ مرمر ایک تختہ بہند آئے پر خرید نیا، دل

. لوگوں کو چیزیں خرید تی، مول لول کرتے دیکھنا ہجائے محود ایک پر لطف تماشا تھا۔

شریف حسین کیچر باز کیموں، سنیاسیوں،
تعوید گذرے بیچے والے سانوں اور کھڑے کھڑے
تصویر اتار ویے والے نوٹو کرافروں کے جمکھٹوں
کے باس ایک ایک دو دو منٹ رکٹا، سیر دیکھٹا اس
طرف جا لکلا جہاں کہاڑیوں کی دکا میں تھیں، یہاں
اسے مخلف شم کی بے شار چیزیں نظر اسمی ان میں
سے بعض ایک تھی جو ایک اصلی حالت میں بلاشیہ
صنعت کا اعلیٰ کا نمونہ ہوں گی۔ حمر ان کہاڑیوں کے
صنعت کا اعلیٰ کا نمونہ ہوں گی۔ حمر ان کہاڑیوں کے
صنعت کا اعلیٰ کا نمونہ ہوں گی۔ حمر ان کہاڑیوں کے



WWW.PAKSOCIETY.COM



نظرا تاتفا

Paksochty Com

ہوگئی تھی کہ بہچانی ہی نہ جاتی تھی یا ان کا کوئی حصہ فوٹ بھوٹ کی تھیں۔ چینی اور گلدان، نیبل لیب، گھڑیاں، جلی بوئی بیٹریاں، جلی بوئی بیٹریاں، چو کھٹی، گرامو نون کے کل پرزیے، جراحی کے آلات، مثار، سیس بھراہرن، میتل کے لم فرھینگ، بدھ کانیم قد مجسمہ.....

ایک وکان پر اس کی نظر سنگ مر مرکے ایک کائوں کی بر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کی مقبرے یا بارہ در کی ستے اکھاڑا گیا ہو۔ اس کا طول کوئی سوافٹ تھا اور عرض ایک فٹ۔ شریف حسین نے اس کاؤرے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ کلڑا ایس نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے سے نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے سے لیے کہ معلا کباڑی اس سے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی۔

تین روپی اکباری نے اس کے دام کھے زیادہ نہیں بتائے تھے مگر آخر استے اس کی ضرورت ہی کیا مقی ۔اس نے ککڑار کھ دیا اور چلنے لگا۔

"كيون حفرت جل ديد؟ آپ بتاي كيا د ها ا"

وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم کی
آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے
محض اپنے شوق محقیق کو پورا کرنے کے لیے قیت
پوچھی تھی۔ اس نے سوچا، دام اس قدر کم بتاتو کہ جو
کہاڑی کو منظور نہ ہوں۔ کم از کم وہ اسپنے ول میں بیہ تو
نہ کیے کہ یہ کوئی کنظاہے جو دکانداروں کا وقت ضائع
اور اپنی حرص بوری کرنے آیا ہے۔

" ہم توایک روپید دیں مے۔" یہ کہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کہاڑی کی

نظروں سے او حجل ہوجائے مگر اس نے اس کی مہلت ہی نددی۔

''اجی سننے لو۔ کچھ زیادہ نہیں دیں گی! سواروپیہ مجی نہیں... اچھالے جائیئے''....

شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں
نے بارہ آنے کیوں نہ کہ۔ اب لو نے کے سواچارہ
تی کیا تھا۔ قبت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس
مر مرین کلاے کو اٹھا کر دوبارہ و یکھا جمالا کہ اگر ذرا
سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو مغمون کر دے مگر وہ کھڑا ہے عیب تھا۔ نہ جانے کمباڑی نے
اسے اس قدر سستا بیجنا کیوں قبول کیا تھا۔

مستقبل کی بید خیالی تصویر اس کے وہن پر پہلے اس طرح چھامئی کہ یاتواس مرمرین کلاے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا سمویاوہ ایک عرصے سے اس قسم کے نکڑے کی حلاق میں تھااور اگر اسے نہ خرید تا تو بڑی بھول ہوتی۔

اس سک مر مر کے کلائے پر اپنانام کھدا ہوا و کھے کر اسے ایک جیب می خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید سے پہلا موقع تفاکہ اس نے اپنانام اس قدر جل حروف میں لکھا ہواد یکھا ہوں

سی راش کا دکان سے روائد ہوالہ بازارش کی مرحد اس کا جی چاہا کہ کتبہ پرسنے اس اخبار کو اتار وائد سے اس اخبار کو اتار وائد سے اس اخبار کو اتار اس پر ایک نظر اور ڈائے مر ہر ہار ایک نامعلوم جاب جیسے اس کا ہاتھ کر لینا۔ شاید دوراہ چلتوں کی فاہر ن سے ڈر تا تھا کہ کہیں دوائی کتبہ کو دیکھ کر اس کتبہ کو دیکھ کر اس سے ان خیالات کو نہ جھائے جائیں جو وجھلے کئی ونول سے وائل کے دوائی میں خوائی دنول کے سے اس کے درائے پر مسلط تھے۔

تحقل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ ٹی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصہ مکان میں وو کو تحریاں، ایک عسل خانہ اور ایک باور چی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کو تعری میں تھی مگر اس کے کو از شین تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔

ہرروزشام کو جب وہ و فتر سے تشکاباراوالی آتاتو

سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر ہی پرتی ۔
امیدیں اسے مبر ہاغ و کھا تمی اور و فتر کی مشقت کی مشات کی کوئی ساتھی کسی تدریم ہوجاتی ۔ و فتر میں جب مبھی اس کا کوئی ساتھی کی رہنمائی کا جو یا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی ترقی کی خبر سنتا ،
اشتیں ۔ جب مبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا ،
اشتیں ۔ جب مبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا ،
اردوی اس کے سینے میں بیجان پیدا کر ویشیں ۔ افسر افسر انسان کی ایک انسان کی انسان افسر افسر انسان کی ایک ایک ایک انسان کی کر انسان کی کر انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کر انسان کر انسان کی کر انسان ک

جب تك اس كے بوى بے الل آت وہ اسے

خیالوں میں ہی مگن رہا۔ نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل متاہ من کھیل متاہ میں حصہ لیتا، رات کو جلد ہی ہو ٹل سے کھانا کھا کر گھر آجاتا اور سونے سے پہلے کھنٹوں عجیب عجیب خیالی و نیاؤں میں رہتا مگر الن کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک ہار گھر مر ہستی کے فکرون نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی سہانی تصویریں دفتہ رفتہ و ھندلی پڑ گئیں۔

کتبہ سال ہمر تک اس بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا۔اپنے المسروں کوخوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی مگراس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔

اب اس کے بیٹے کی عمر چار برس کی ہو می تقی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو محرانہ دے اسے وہاں سے اٹھالیا اور اپنے صند وق میں کپڑوں کھے نیچے رکھ ویا۔

ساری سردیاں ہے کتبہ اس صندوق آی میں بڑا
رہا۔ جب حری کا موسم آیا تواس کی بیوی کو حرم
کیڑے دکھنے کے لیے اس کے صندوق میں سے فالتو
چیزوں کو نکالنا پڑا چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ
بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹھ کے اس پرانے بکس
میں ڈال جس میں ٹوٹے ہوئے چو کھٹی، بے بال کے
برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے جو کھٹی، بے بال کے
برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے موئے تھیں۔
السی بی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔
السی بی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔
دیا جھ و میا تھا۔ و فیزوں کے متعلق

ایی بی اور دوسری پیزیں پری اربی کی۔ شریف حسین نے اب اپ مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ و فتروں کے رنگ ڈھنگ و کھے کروہ اس متیجہ پر پہنچ گیا تھا کہ ترتی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھیائے

ہے پچھ عاصل نہ ہوگا۔اس کی تنخواہ میں ہر دو سرے برس تین روپے کا اضافہ ہوتا جاتا جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھائی پڑتی۔

پے درپے باہوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے ہارہ برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترتی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبہ کی یاو تک ذبمن سے محو ہو چکی تھی تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت داری اور پر انی کار گزاری کا خیال کر کے اسے تمین مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ جے دی جو درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ جے دی جو چھٹی جانا جا ایتا تھا.....

جس روز اسے بیہ عہدہ ملااس کی خوشی کی انتہانہ رہی۔اس نے تا تکے کا بھی انظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا پیدل ہی بیوی کو بیہ مژوہ سنانے چل دیا۔ شاید تا نگہ اسے پچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا...!

اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی
لکھنے کی میز اور ایک گھو منے والی کرسی خریدی۔ میز
کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اوراس کے ساتھ
ہی اس کی سوئی ہوئی امتیس جاگ اٹھیں۔ اس نے
وصور نڈ ڈھانڈ کے کاٹھ کی چیٹی سے کتبہ ٹکالاء صابن سے
وصوریاء ہونچھا اور دیوار کے سہارے میزیر ٹکادیا۔

یہ زمانداس کے لیے بہت سخص تھا کیو نکہ دواہیے السروں کو اپنی برتر کار گزاری و کھانے سے لیے چھی پرسکتے ہوئے کلرک سے دمگناکام کر تا۔ اپنے ماتحوں کوخوش رکھنے کے لیے بہت ساان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں جب بھی آسے اس کلرک کی واپسی

المالية المنافقة

كاخيال آتاتواس كاول بجهرسا جاتابه تبهي تبهي وه سوچتا، ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے... ممکن ہے وہ بیار پڑجائے... ممکن ہےوہ مجھی ندآئے.... ممرجب تین مہینے گزرے تونہ تواں کلرک نے چھٹی کی میعاد بر هوائی اور ندہی بیار برا۔ البتہ شریف

حسین کواپنی پرانی حکمہ پر آ جانا پڑا۔

اس کے بعد جو ون مخزرے وہ اس کے لیے بڑی مالوهی ادر افسرد کی ہے تھی۔ تھوڑی سی خوش حالی کی جھک و کھے لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہوئے گئی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نه لکنا تفا۔ مزاج میں آنکس اور حرکات میں ستی نئی پیدا ہونے گئی۔ ہروقت بیزار بیزار ساگلتا۔ نہ مجھی ہنتا، نہ کسی سے بولٹا جالتا۔ ممر یہ کیفیت چند ون سے زیادہ ندرہی۔ افسرول کے تیور جلدہی اسے راه راست برلے آئے۔

اب اس کا برا لڑ کا جھٹی میں پر حتا تھا اور چھوٹا چو تھی میں اور مجھلی اور کی ماس سے قرآن مجید پر حق-سینا پروناسیسی اور گھر کے کام کاج میں اسکا ہاتھ بٹاتی۔ باب کی میز کری پر بڑے لڑے نے تبعد جمالیا۔ وہان بینے کروہ اسکول کا کام کیا کر تاجو نکہ میزے ملنے سے کتبہ کرجانے کا خدش رہتا تھا اور پھر اس نے میز ی بہت ی جگہ بھی تھیرر کھی تھی اس لیے لڑے لیے اسے اٹھا کر بھرای بے کواڑ کی الماری میں رکھ ویا تھا۔ سال پرسال گزرتے می - اس عرصے میں کتبہ یے سی علمہیں بدلیں۔ مجھی بے کواڑ کی الماری میں تو ممعی میزیر مملی صندو قول کے اوپر تو مجھی جاریال سے بیجی۔ مجی بوری میں تو مجی کا تھ کے میس میں۔ ایک وقعد می نے افغاکر باور کی فائے کے اس برے

طاق میں رکھ ویا جس میں روز تر ہ کے استعال کے برتن رکھے رہتے تھی۔شریف حسین کی نظر پڑھتی۔ ویکھا تو دھوئیں ہے اس کاسفید رکک پیلا پر چلا تھا۔ اٹھا کر وهویا، یو نچھا اور پھر بے کواڑ الماری میں رکھ ویا۔ مر چند ہی روز میں اسے پھر فائب کر دیا میا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے مملے رکھ ویئے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے سى دوست نے اسبے تھنے میں دیئے تھی۔رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماري ميں رکھا موابد نمامعلوم موتاتھا حمر اب کاغذی مجلوں سے سرخ سرخ رمگوں سے الماری میں فیسے جان پڑھئی تھی اور ساری کو تھرمی

اب شریف حسین کو ملازم ہوئے لورے ہیں سال مزر کیے تھی۔اس کے سرکے بال نصف سے زیاوہ سفید ہو بیکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ڈرانچے خم الميا تقا۔ اب مجى مجى مجى اس كے وماغ ميں خو شخالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام كرديا بوتصورات كاايك تسلسل بيك ببرول توشخ کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اکثر او قات ایک آہ دم مجمر میں ان تصورات کو اڑائے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم؛ اس کے بڑھے ہوئے افر اجات، پھر ساتھ بی ساتھ ان کے لیے ٹوکریوں کی علاش ... س الی فکریں نہ تھیں کہ بل بھر کو بھی اس کے حیال کو ممى اور طرف بعظنے ویتیں۔

مجین برس کی عمر میں اسے پنشن مل گئے۔ اب اس کا برا بیناریل کے مال مودام میں کام کرتا تھا۔ چوٹا سی وفتر میں میں ٹائیسٹ تھا اور اسے جھوٹا

WWW.PAKSOCIETY.COM

HOR PAKISTIAN

اعراس میں پڑھتا تھا۔ اپٹی پنش اور الرکوں کی اعزامی سب مل ملا کے کوئی ڈیڑھ سوردیے ماہوار کے لگ بیک ہمیں بخوبی گزر کے لگ ہیک آمدنی ہوجاتی تھی جس میں بخوبی گزر ہونے کی تھی۔ علادہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بویار شردع کرنے کا بھی تھا تمر مندے کے ڈر سے ابھی یورانہ ہوسکا تھا۔

این کفایت شعاری اور بیری کی سلیقہ مندی کی برولت اس نے بڑے بیٹے اور بینی کی شادیاں فاصی وجوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمست کر اس کے بی میں آئی کہ جج کر آئے مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ پچھ دلوں سعبدوں کی رفق خوب بڑھائی۔ مگر پھر جلد ہی بڑھانے کی رفق خوب بڑھائی۔ مگر پھر جلد ہی بڑھانے کی کمزوریوں اور بیاریوں نے دبانا شروع کردیا اور زیادہ ترجاریاتی ہی پریزار سے لگا۔

جب اسے پنشن وصول کرتے تین مال گزر اللہ قر جاڑے کی ایک رات کووہ کسی کام سے بستر سے اللہ اللہ کرم گرم کیائی سے لکلا تھا، پیچھلے پہر کی سرواور اللہ جوائیں جیر کی طرح اس کے سینے میں لگیں اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے علاج معالمج کرائے اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی معالمج کرائے اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی بیوی وزن برات اس کی جوی دن برات اس کی جوی دن برات اس کی جائے ہے گئی بیٹی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی چار دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مرسیا۔

اس کی موت کے بعد اس کابر ابیٹا مکان کی صفائی کر اربا تھا کہ پرانے اساب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل حمیا۔ بیٹے کو ہاپ سے بے حد محبت متحی۔ کتبہ پر باپ کانام دیکھ کر اس ک آئی کھوں میں بے افتیار آئسو بھر آئے ادر دہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی ادر لفش و نگار

کو دیکتارہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجمی جس نے اس کی آکھوں بیں چک پیداکر دی۔ اگلے ردزوہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے میا اور اس سے کتبہ کی عمارت میں تھوڑی می ترمیم کرائی اور پھر اس شام اسے اپنے باپ کی قبر



يرنصب كردياء



ماصل ہے۔ دہ روحانی بیک رائٹرزکلب، قندِ سخن،
پول کا روحانی ڈاکجسٹ، سائنس کارنر Q&A،
روحانی سوال وجواب، روحانی ڈاک، محفل مراتبہ اور
استضارات کے لیے اپنے محطوط اور تجادیز، اُن سے
متعلق تحریریں، مضابین، رپورٹس، ڈوکیومنٹس،
تصادیر اور دیگر فائلوں کی افیجنٹ اپنی ای میل سے
ساتھ درج ذیل ایڈریسز پر ان کرسکے ارسال
ساتھ درج ذیل ایڈریسز پر ان کرسکے ارسال

roohanidigest@yahoo.com ایک برای میل کے ساتھ اپنانام، شیر اور ملک کا نام ضرور تحریر کریں۔ سرکو کیشن سے متعلق استفسارات کے ساتھ اپنا رجسٹریشن نمبرلاز ماحم پر کریں۔

المالينية المالينية



کھے نہیں بلکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رکھتے این کہ مرد ہونا طاقت اور اکرام کا سبب ہے۔ عورت کا وجو د کمزوری اور شر مند کی کی علامت ہے۔

ایساسو چنے والے صرف مر د ہی جہیں ہیں گئی عور تیں بھی اس بات پر یقین رکھتی ہیں۔ بیٹے کی ماں بن کر بعض عور تیں خود کو محفوظ اور معزز خیال کرتی ہیں ، بیٹی کی مال بن کر خود کو کمزور محسوس کرتی ہیں۔ مردانہ تسلط والے معاشرے میں کئی مصیبتوں ، دکھوں اور ظلمتوں کے ور میان ابھرنے والی ایک کہانی ... مروکی انا اور عونت، عورت کی محرومیاں اور د کھ، پیت سوچ کی وجہ سے تھیلنے والے اند غیرے، کمزوروں کاعزم، علم کی روشنی، روحانیت کی کرنیں، معرفت کے اجانے،اس کہائی کے چنداجزائے ترکیس ہیں۔

نی قلم کار آ فرین ار جمندنے ایے معاشرے کامشاہدہ کرتے ہوئے کی اہم نکات کو نوٹ کیا ہے۔ آفرین ارجمند کے قلم سے ان کے مشاہدات کس انداز سے بیان ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قار مین خود کریں گے۔

## آڻهوين قسط:

جمال کے تیور و کھے کر گاؤں والول پر جیسے برف ی جم کی۔ ب يه بوليس كو بلاؤ رحم وين في دفي دفي

£2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

سر کو شی میں برابر والے کو کہنی ماری۔

: طرف برھے ...

یہ تونے کیا کیا اے بد بخت ؟، مولوی رفیق

سمکیاتے ہوم کو چرتے ہوئے تڑپ کر اعد شفیل کی

العول نے جبک کربے سدھ شنق کا سر لیک محووين ركوليا

ارے بدیختو...! کیا بگاڑا تھا اس شریف آدمی تے تمیارا...؟ افھوں نے وہائی دی۔جمال نے ان کی وہائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک حقارت بھری نظر شغیق پر ڈالی،

و کھ لولٹی آ کھول سے تم سب... اگر کمی نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس سے زیادہ براانجام ہو گا۔ جمال کے رعونت بھرے نہیہ سے طاقت کانشہ میں جھک رہا تھا۔ جمال کے باہر نکلتے ہی سب جلد کاسے شفق سے محرین داخل ہو سکتے۔ کوئی یانی کے جمینے ارباتھا۔ توکوئی اس کی نبض و حونڈر ہاتھا۔ فكر ب الله كا...اس كى نبض چل ربى بى ب ایک آدمی نے جلدی سے کیڑے کی دھمی سے اس کا غون صاف كرناشر وع كرديا

رجب علی اور اس کا چھوٹا بھائی سکینہ کو بتائے ور گاہ کی طرف دوڑے ہے۔ سکینہ انجی ور گاہ کے رائے ہی میں مھی کہ انہوں نے اسے جا لیا آور صور تحال سے آگاہ کیا۔ سکینہ کے لئے تو جسے وقت وہیں تھم میاراس کی سائسیں رکنے لکیں ... وہ یارس کا ہاتھ تھاہے بمشکل خود کو سنجالے تھر تک چہنی ۔ شفق کام مولوی رفت کی گودیس تھا۔ کوئی اس کا خون صاف كرريا تفاقوكونى يانى كى چينوں سے اس كو موش ين لانے کی کوشش کر ہاتھا۔ یہ مظر سکینہ کی سالس مینی رہا تھا۔وہ سفیدیر تی جارہی تھی۔یارس نے جلدی سے مال كاباته تقام ليا اور اس معبوطي سے پكرے اندر لے آئى۔ وهال كوچاريائى يربشاكر خووشفق سے ليث مئى۔ بابا-بابا... اس في شفق كوبلانا شروع كرويا-

راسته دوبرے علیم جی کو ... ایک آوی لوگوں كوشفق كے باس سے بناكر عليم ماحب كے لئے راسته بالمست لكك

مولومی رقبق نے بارس کو اٹھانے کی کوسٹش کی۔ مرانیں جیسے کرنٹ سالگ گیا۔وہ یکبار کی پیچیے کھڑے عليم صاحب سے كرائے۔

ایک آومی نے جلدی سے البیس سیارادیا۔ انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ ۔ دوسرا بولا شاید مدے سے چکراکتے ہیں۔

مولوی صاحب اس وقت مجھ ندسمجھ یائے۔ مولوی صاحب آپ یہاں بیٹھئے۔مت تھمرائے شفيل كو پچير نبيس بو كاروه دلاسه دين لگار

تحوری دیر نیں فیق کو ہوش آگیا تھا۔ علیم صاحب اب ان کی مرہم پی میں مصروف ستھے ۔ یارس بأب كالاته تفاع بيفى تقى اور شفيق كى نظري اس ير مکی تھیں ۔ مر وہ خاموش تھا۔اس نے لوگوں کی سمی بات كاكو كي جواب ندويا تفانه

منح تك شفق كى طبيعت سنبعل يكي تحى\_وه جم على شديد ورد اور تكان محسوس كررياتها له سكيند الجي تھوڑی دیر پہلے بی پٹنی بنائے کے لئے اٹھ کر منی تھی۔وہ کل کے واقعات سوچنے لگا۔اسے جمال کے الشيخ شديدردِ عمل كي توقع نبيس مقي ۔ اتني سي بات ير اتنازیاده عصد-اور پراس کی سوی کادهارایارس پر رک میا۔اس کے پریشان چرے پر مسکر ایٹ پھیل می۔ بدلودی ....! مرم کرم یخی پیو-سکیند لے وحوال المحتى يخنى كابياله اس كے ہاتھوں میں تعمادیا۔ سكينه تُوسيك بهال؟ شيق يخني ير پيوسك مارتا

ہوا قورے سکینہ کی طرف دیکھنے لگا۔دو خلاف توقع است بہت یرسکون و کھائی وی ورنہ تو شقق کی ذرا ی تکلیف پر اس کے اس کی آنکھوں کی برسات کا تھنا نامكن بوجاتاتها..؟

كول عن ؟ كما شيك تين لك ريى...؟ وه

. مُحودُر كُنْ مُحَى تال \_ اس كى نظرون بيس سوال تعل ندولية لت كإسماقي

سکیتہ کی آنکموں پس ٹی ک تیر گئے۔اس نے س بلایا۔وواٹھ کر ماریائی رشیق کے سرائے بیٹہ می اور اسكيازوك بن كو ي كرتيهو ي بول ال دُرگئ تھی۔

جب آب كوييوش جالت من ديكما تماتونج عن أو میں مرمی تھی۔ مر چرنہ جانے کیا ہوا۔ یارس نے مجھے تقام ليله وه يجيم مغبوطي تقلف جاريا ليكك لائي اور محى يزے كى طرح يشاكروالدويالى الى الى ميرى سوچ یہ لتے گئی۔میرے ول کو شفتک ی ٹل کئی بھے لگا جب تک میری سائنس بل دین آپ کو کھ میں ہوگا اور مر وحرب وجرب يه التان المامنوط او تا علاكيا ك أب بنت موت بالكل شيك شاك نظرول ك 2724

سكيندال منظر كوچشم تصورش ويرات كى انا جمن ب محمد لكل محبت ير ود وهرك

ميس، الية آب ير فيل بلد وه محرال اور درا وقت سے کریالی

مے اللہ رہے ہے۔۔۔ جس نے آپ کی ائی عبت مرے مل وال دی ہے۔ اس کی اعموں کی تی

حملانے کی اور شقق کا سروں خون بغیر مکتی ہے ت

ٹایداے کی سٹاقلہ مج كون توآئين سجماكه كه الشف يادى ك ينا کچے ايک تربیت کے لیے تھے کیوں بات مالان -35.3

جب من اوش من آياة يحد اين جم عل ايك كرنت ما دورتا محسوس بوارجب تك يادى ميرا باتم تملے بیٹی ری میرے جم عمل ایک کی طاقت - J. J. J. S.

شَيْق مِذَ إِنَّى بِونَ لِكُ كُلُّ مِن فِي لِكُا عُي كُل كرامتول كومحسوس كيله وويجحه ويرخاموشي يعد مكييته كي طرف د کیمکاریا

جا تى يون\_

ودے بی کرامتوں وائی۔ ایراں کو جمعی سونے کر الشف فاص كرم كيلب بعم ير-مكينه عن اں ک نظریں بے اختیار پارس کا وموعرت لليم

كيال بود بالأناك

دات بمرمین حق آپ کے پاک مح ملایا - حاح

كى نے كرے كا درواند على مكيند نے كردان موزكر ويكما ماعة زجان كب كرى تحل استوايركول كركاب اعدآ وتغل شفقه

ے بولا ۔ وہ تو اس کی چھوٹی بیٹوں کی طرح تھی

مالا كاتوكرا المقلد مكينة في ايك موزعا أي كم كاديا

ہم...اس نے ایک طویل بنکارا بحرا و مجمعے ہیں کیا ہو تاہے۔

\*\*\*

سركار آب كاغلام آب كادفادار بول-مركار-جمال بری طرح جود حری سراج کے جو توں سے اينامنه دكزرباتخك

چود مری سراج حقے کے بڑے بڑے کش لیتا اور وحوال اس كے مندير چيوڙو يتاجال كا كمانس كمانس كربراعال تغله

جود هری نے توثوں کی مکڈی جمال کی جانب سپینک وی۔ باقی کل بنیائیت کے قبیلے کے بعد۔ ویکھتے ون توبه كرياتا الم كدنيس

جمال تديدون كي طرح رويون يرجميت يزا-ال کوچود هرې کې خوشنودې ېر حال چې متصوو تمحي۔ جب بنال کو یادس کے لیے اسٹر ماجدے ٹیوشن والی بات پیتہ چلی تو اس کے لئے محاؤں والوں کو پر ممائی کے خلاف أكمانا مشكل نه ربا تعله حالانكه البحي اليها موا نه تعا مرف سوجا تما تفله

مر کاؤل والول کے تعک ذہوں میں زہر بھرنے كے لئے بيسانايا بهاندي كافى تعل

جال کے بھڑ کاوں کی وجہ سے شغق اور سکینہ کو اتی شدید خالفت کا سامنا کرنا براجس کا انہوں نے خواب میں بھی نہ سوماتھا۔ گاؤں کے کئی لوگ جو کل تک دونوں کا دم بحرتے تھے اس وقت الیے کھڑے تے جیے کہ فیرادر خالف بارس کا کسی غیر مرد ہے بوش لیا ان کے لیے غیرت للکا نے کرایر تعدان بات يرتومولوى رفق في عالفت كردك-چېدري کي سازشين رنگ لايس مخاليت ش کي

میں سخت شر مندہ ہول بمائی شفیق۔وہ روتے موے بول کل رات مجے رجب علی نے سب بتاویا۔ میرے بنے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت موئى۔اس كے لئے معافی ماتھے آئی تھی۔ ارے ارے یا کل ہو کی نے کیا۔ جامیں بات نہیں کرتا۔ تونے جھے کمحوں میں غيركرديا-ات طعيد آنے لكار

نہیں نہیں **بمائی جی۔ ایس کو کی بات نہیں** ۔ایسا بالكل بحى مت سويئي كا-ده شر منده بوحتى-وه... کل پنیائیت نے بلایا ہے۔ جمال کو تھی آپ کو بھی۔ وہ آٹک کر بولی۔

باں باں تواس میں پریشانی کی کیابات ہے محداد ہم ضرور جائیں مے اور پھر غلطی سر اسراس کی ہے۔ نہیں بھائی تی بات یہ نہیں ہے۔ دہ پھرائی

اصل بات بہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جمال کی اس حركت كامقصد آب كودُماناتها نیکن کس بات ہے؟ ان کا اصل خوف یارس کی پڑھائی اور آپ کی بر حتی ہو فی امت ہے۔

شوکت اور جمال خاص طور بر کسی کے کہنے یا ب كام كرديين-

ممى كامطلب جود حرى وتيل مشفق في فدشه عامر كيا-

صاعقه خاموش دى و ترے کے کامطلب یہ ہے کہ پنچائیت یں مال كاجمر انيس بلك ميرے خلاف سنوال موكى -ى اياى لكرباب كو



کے خلاف بول دہے تق کھ لوگوں نے شفیق اور سکینہ کے نام کے کرکھا کہ سے دونوں گاؤل کا ماحول قراب

کرناچاہتے ہیں۔ کئی لوگوں کی باتیں س کر چوہدری نے بناونی اندازی او کوں سے بوچھا: " تو بمائين بحركيا فيله ہے آپ

جميس ماؤل كى روايات كو برحال ين بحانا ب، الركول كأكام محرواري ب- انتيل سينا يرونا، كمانا يكانا سیکمانا بہت ضروری ہے۔ موٹی موٹی کتابیں برحانا و کیوں کے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔

الميك ب قو سارے كاؤل كا يد فيلم يك الركون كواسكول تين بيجاجات كا"....

> الك ساته كي آوازي آس

سكينه اور فتيل كو كاول والول كى سوج ير شدید صدمہ تناج ان دونوں کے اچھے بر تاؤاور نیک سلوك كے باوجود ترین بدل یائی تھی - تعلیم کے معلم مل محور ك لوك آج مجى فنول روايات ك غلام تف شفق اورسكينه سمح مح سف كداس كاول کی موروں کی و کیامردوں کی حالت بدلتا بھی آسان نیں ہے ۔ سکینہ کی آتھوں میں بے افتیار

مراس دات شفق نے ایک فیلہ کر لیاتعالیہ

اسے لینی بٹی کا متعقبل آباؤ اجدا دکی زمین سے بھی کہیں زیادہ بیارا تھا۔ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ اس کے لئے بہت محضن تھا۔ شاید سکینہ مجمی ندمانتی۔ وہ اس معاسطے يس بهت صاس متى اس كے لئے يد مكاؤں اسے والد ماسر غلام رسول کی نشانی تھی۔ یہاں کے لو کوں سے وہ اس لئے بیار کرتی تھی کیوں کداس کے بابا ان سے بیار كرت متصاور بمريم سائل كى ور گاه بحل بهال متى -شنیق کافی دیر تمام پیلوؤل پر خور کرتا رہا۔ شفیق ك دين من بايا باشم كى شبيب المعرى، اس ف اس آب سے کھا۔ بیٹی کی بہترین تعلیم وتربیت کی ذمہ واری

ے ہر فدشے اور سوج پر حاوی ہو گیا۔ وہ سورے ایے کھ پرائے کاروباری دوستوں سے مدولینے محصیل جائے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مريارس كى آواز في اسك قدم روك ليحدوه پلنا-يارس المني بيشي مني -

مجى قوبابا شمير عميل عي سونى به مريبي احساس اس

بال يتر - وه وال سے بولا کیا ہوا؟ کچھ جا ہے۔وہ مجماکہ یاری محصیل سے مر منکوانا مائت ہے۔ شغق کے اس سوال بریارس پانک

-3101201816 イノといことは上い......しくし 406124

design that water ... !! - イングメデリアラブルーテーム في الاالمحد إلى المرادكيا-کوئی خاص پلے۔ ایمی تو باقم بابا نہی کہل - المسية المثل في الماسع ك كو عش كا-یارس سے کوئی جواب وسے نظیرو حرے سے مروان جمكالي يس جالليه وه يعدد حى فلی فرید کریائے کی کوشش تیں کا -وہ جانا فالإركا إكرار شد ب يرساك س-موكى كوكى بات ... الليك عبد تار موجا ... بم ملتيل اس في ملان كالحيلة فرش يرد كه ديا-ور گاہ کچے آیا ری بھردے سدحی اعدر حرار ک جاب يرحى في مدولول ال كريم ياي ياي ال ان كر لي إحث جرت بى قاادر فو فى كى اس وت سائع إلى موجود تے - كافى عرص بعد امانک الیس ملے دیکہ دولوں تیرت و فوشی کے عالم شرقت

بالماحم ك فطري ال وات وروائك يرى كل ہو کی تھے وہ مجی پارٹ کے عظم موں۔ خلاف معول باشم إيات مام كاجواب يحى سربالاكر دیا۔ اس کے علاواور کو کی بات نہ کی ۔ود بالکل خاموش تھے۔ یاری ان کے مائے ملام کرکے ادب سے بیٹ سى تحىداس كى تطري مسلسل جنى يوكى تحيير-المول نے ایک کری لگا یادس پر ڈائ اور مگر المحسن يوكر في اس وقت الحي كوى خاموشي حي

كر عليد اور فقل أولى سالون كي على آواد تبى ماف آری حی-فرا اوب سے دو سالس مجی آہت۔ البت نے دے ہے۔ تقریبادس بعدمات ای خرن كرد مج إلم إلى أكسين وجرت سے كمول ويد ارساى طرح فاموش فكري جعكاست بيطى وى و ماکت و جاد موم ک کڑیا اوسائم االے لين پروهيمي ي محروب آلانداب وه ان كى جاب Ingp

ال مجني كي ورسب فيك ب ال-ووائع یال رکے می کے بیالے یا سے وُحکتا الخاكروس بن عباته شرايك فكالتي وي يوال فنتى تىيارى كى يدمال والىبات اور كاكال شى ہوتے والے الحكافات كا مختر احوال ان ك ملتة د كاليا

اور بوڑیاں کھاؤ۔ باشم بابائن کی بات سفتے سے اور مر کور ہو زمیاں ان کی جائب برحادی ۔ بیسے ظر کی كوفي باشدى ندجور

اسے وات بریہ مجی موجائے گا۔افعول نے لیک بات ماری رکتے ہوئے کبار مطمئن وہو کہ تم نے لیٹی ومه داری تیمانی ایا ک بات من کر فتیق کی کھی -545103

اب كى كا دجەسەلىنى جكە تونىس جيوزى جاتى الل - المنول كا مقابله كما جاتا بي ميماكد اب تك Lxx700-502-125

وہ ایا اسم کے منہ سے مر چوڑتے وائی بات س كر معمل كريد كياس الحاسك الحاسك الاكتراك مكينه سے بحی لیس كيا تما تو اور راور ال کماکار الموں نے مٹی بمرکر



اور ہم ان کے غلاموں کے غلام۔ وہ تظریر جمكائے بولا۔ سوهن أقامًا للنَّا خوش ہوتے ہیں جب ان کے غلام باطل M EL C ہار نہ مان کر مشكلون كأ وث كرمقابله كرتي بيار اس نے ذراویر رک سکینہ

کی طرف دیکھا۔ یارس مال کے آنسو ایک اٹکلیوں میں جذب کردی تھی۔اس کی ہیکیاں رک چکیں تھیں۔ وہ اب شفیل کی بات فاموشی سے من رہی متنى \_سكينه كومتوجه ديكه كرشفق في مزيد كهاتويه تومان كئى كەكتاب يرد صفاسے ہم برك أوى بن جاتے إلى ير به نه سمجه یائی که نمس طرح - ده مجر میجه دیر توقف و ع كريولا

و کھے جو اُولے مانا تھا اب اس کے سمجھنے کا وات ہدواہے بول کی طرح سمجھائے لگا۔

جتنابر امتصدا تنامشكل راسته ادر اتناعى سياجنون چاہے اس داستے کویار کئے کے لئے۔ اب اکریاری کو برا آدمی بناتاہے تو مشکل رائے سے تو گزر تا عی ہوگا۔ شفيل كالهدمضبوط وكبا

اور محر ان مشكلات كي لئے لو ہم مبلے سے تيار تے۔ نیاتو کھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں تو مت بارتی ہے۔ ال في سكيد كالاله استا اله ين الله این بنی کوضر ور پڑھائیں کے ۔اس محاول میں رہ کر اور احمیل او گون کے ور میان رہ کر ہم ایک بنی کو

ربوڑیاں شفق کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس ووران پارس بالکل خاموش ولیی موم کی گڑیا بى بىشى تقى \_

وہ تقریباً محمنلہ مجر باباباتم کے یاس بیٹھے رہے۔ والیسی پر وولوں کا ول بہت مطمئن تھا۔ان کی ادای پرلگاکراڑ کئی تھی۔وہ ایک نے حوصلے اور عرم ك ما تعداية كمرائة كاول اوت رب تعد

یارس کے چیرے پر حمیرا سکون تھا۔ تکر اس کے ساخد ایک ایس جمک اور رعب جوسکینه کوبار بار اس ک جانب و پیھنے پر مجبور کرتا مگر وہ زیادہ دیر و یک نہ یا آ۔اس کے انداز میں ایک حمکنت تھی ... وقار تفاأور ساته دی ایک محمری خاموشی مجی۔

معمر کافئ کر سکینے نے سب سے پہلے اپنے بایا ماسر غلام رسول كاصند وقيه كعول ليااوراس بيس كتابيس نكال كريارس كے باتھ يس ركتے ہوئے اولى۔

يارس شايد من محمد فرل توياس نه كرواسكول كي-یر یہ کتابیں تیرے نانا کی بیں۔وہ کہتے تھے ان کو پڑھنے ے ہم بڑے آدی بن جاتے ال محصے لیس ہے تو مجی ان کو پڑھ کر بڑی آوی بن

ماے گی۔اس کے بورے بھین سے کہا بارس نے ایک کاب اٹھائی۔ سرورق بڑھنے گی۔ لكماتا ميرت طيب مُلَا لَكُمْ "يارس في عقيدت سے كاب كوچوم ليا-

سكيند ك السوول كى برسات شروع او يكل ملى-شفیل سے سکیند کانے ول شکستہ انداز اور یا تیں برداشت شہو میں۔ وہ اٹھ کر دولوں کے قریب اللیا۔ ال نے ادس كاله ع كاب ل كرات كال اس سے برائع کوئی تبین سے سے برے اسان



PAKEOG EVEY COM

پڑھائیں مے۔اس کے لیجے میں جوش تھا۔ استحکام تھا۔ سکینہ اے سکنے گئی۔ اب ایسے کیوں و کھے رہی پچھ بول نال ۔ میہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔

سکینہ کے چبرے پر پھر سے تمہر اسکون آئیا تھا۔کل تک سکینہ جس تقین سے پارس کی پڑھا کی پر بات کرتی تھی اس نے آج اپنا بھین شفق کی آتھوں میں بھی دیکھ نیاتھا۔

یارس جو سکینہ کی گو دہیں سر دیئے بیٹی تھی۔اس نے سر اٹھاکرماں کو ویکھا ، مسکر افّی اور ہاں اماں ہیں منرور پڑھوں گی۔

سکیندنے پارس کا ماتھا چوم لیا۔ پھر شفق کی طرف و کید کر بولی جانق ہوں پتر۔ تیرے پایا مجھے مہی ہارئے نہیں دیں مے۔

اور تُوجِی ۔ شنیق نے جملہ پورا کر دیا محر کس طرح۔ سکینہ نے سوال کیا۔ پہلے فیملہ تو کر۔ ہمت تو پکڑ۔ پھر راستہ بھی سامنے آجائیگا۔ شنیق نے پھر حوصلہ دیا۔

ہاں ہماری بیٹی ضرور پڑھے گی ۔ سکیند تے بھی ایک سنے عزم کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور اُٹھ کر الماری سے آٹھویں تک کی کمایوں کا ایک بنڈل ٹکال لائی جو شفق ایک بارشوق میں بازارے اکھٹااٹھالا یاتھا۔

یہ لے اضیں اب تُوسنبال۔اس نے کا ہیں پارس کے ہا ہیں پارس کے ہاتھ میں تھاویں۔جس چیز کی بھی ضرورت ہو اسٹے بالا کو بتا دیتا۔اس نے پارس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

یارس لین کمایس سمیث کرئے گئی اور شفق اور سکینہ آئدہ کالا کہ عمل سوچے گئے۔

کوئی بات نہیں۔ میں بات کروں گاماسٹر سے۔ اگر وہ پارس کو مشکل مضمون پڑھادیا کریں تو ہماری کافی مدو ہوجائے گی....کانی دیر سوچنے کے بعد شفیق بولا۔

سوج کو جی سمجی سی سے محمر دیکھا آتے جاتے انہیں نہیں دیکھا گاؤں میں نئے آدی ہیں - سکینہ نے خدشات کا اظہار کیا-

باں جانتا ہوں۔ میں نے معلومات کی تھیں جب

ہارس کے امتحان کے دوران اسسے ملاتھا۔ تُو بھی تو ملی

تھی تھیے بھی تواجھے آوی لگے تھے وہ۔شفق نے کہا

ہاں ملی تھی اچھے بھلے مانس ہیں۔ مگر
گاؤاں والے میں

آگر محرکیجے نہیں۔ ہم دیکے لیس میں گاؤں والوں کو اور پھر میں خو دانہیں لایا کروں گا۔ ہفتے میں دو دن بھی آجائیں گے تو ہماری پارس کے لئے اثنا ہی کافی ہے۔ ماشاللہ ذہین ہے ۔اس نے پوری پلانگ سامنے رکھ دی۔

ہاں... بدہالکل میں ہے۔سکیند اب بوری طرح مطمئن تقی۔اس نے پھر سے پارس کے بڑے ہومی سبننے کاخواب آ تھموں ٹی سجالیا تھا۔

اور پھر ہفتے میں دودن ماسٹر ماجد جو خود ایک ادجیر عمرانسان ہتے شفق کے ساتھ تھر آجائے اور پارس کو پڑھاجائے۔

سكينداورشين خود مجي پارس كو پوراوقت وية. پارس كا بيشتر وقت كتابي پڙھتے اور ماسٹر معاصب كورئے گئے ہوم ورك كوكرتے كزرتا۔ اس نے بہت سے پڑھنے والے مشكل الفاظ كرے كى ديواروں پر چمياں كرويے تھے جنہيں ہے۔

المال المنت

**ماتے** دہر اتی رہتی۔

ماسٹر ماجدنے مجی جب اس کے کرے میں اس طرح کی تحریروں جن میں صاب سے فار مولوں سے نے کر ہایا بھلے شاہ کی کافیاں تک شامل تھیں چہاں ریکھیں تواس کوشایاشی دیئے بغیر ندرہ سکے وہ اس کی برصنع كابير كن ويجه بهت متاثر موتر

ایک طرف سکینه اور شفیق اینے فرض کی ادبیکی میں مصروف سنتھ توو دوسری طرف برادری میں ان کے خلاف مشورے ہونے کے تھے۔ انہیں اب کاؤل مجرے تو کیا اینے قریبی دوستوں سے تھی شدید مخالفت كاسامناكرنا يزربانها-

وہ پرانے رشتے وار جنہوں نے مجی صورت مجی بنه دیکھی تھی وہ مجی اب شکایٹیں کرتے نظر آتے۔اور عمر محمد بني ولول ميل ان كو پيغام مل مياكه بنخائيت ك باعد شمامے برائیس براوری سے الگ کرویا کیا ہے۔ ان کے مرنے چینے سے اب سمی کا تھی کوئی وأسطرند بوكار

دولون کوبر اوری کے اس جاہلانہ قصلے پر شدیدر عج تھا۔ بہر عال وہ اس سب کے لئے تیار تھے۔ کیا ہوا ۔ ؟ مشیق نے سکینہ کو اداس دیکھا تو

ا ج کنیز کی بنی کلوم کی مایوں تھی سب حور تیں سخیرے محرجع تھیں سوائے میرے۔ دہ مایوس سے بول كو في كل نبيل بحد دن فير جاسب مليك بوجائ كاراس في مت بدهاني

سكينه وتحديم بغير باورجي خالے من جلي گئي۔ تحییزے گھریں خوب چہل پہل تھی۔ کونے پر پر

سکے تندور میں مکئی کی روٹیاں یکائی جارہی تحسیل تو ایک جانب ساگ میں تکھن ڈال کر دھیمی <sup>4 تھ</sup>ے پر چھوڑ ديا كباتحار

مراس شادی کے ماحول میں مجمی ولہن سے زیادہ یارس اور اس کی پڑھائی زیر بحث تھی۔

بم تووید ی خلاف شف ایک توبی کود کی اور پھر اس کے پردھانے لکھانے کے ڈرامے۔ماسی شادال کو تو مصروفیت مل منی تھی۔

توبہ توبہ ... قرب قیامت کے آگار ای دو كانون كوباتحد لكاكر بولي

ع ای ایک او کی جرت ہے بولی۔ بان تواب آیامت کوئی بتاکر تھوڑی آئے گی - یک فانان ال كم مورتيس يد حيامو جاكس كي-شوہر کو غلط اور خود کو سیجے سیجھنا بہت بڑا مناہ ہے۔ ماسی شاوال نے استے ہازو کھیلا کر ممناہ کا حجم بتایا۔ نیکن سکینہ خالہ تو ایسی شہیں ہے ،وہ تو کھانا تھی بهت اجهابناتی میں۔وہ لڑکی پھر بولی

ہے کیا ہو گیا ہے لڑکی تھے۔ مورت کا اصل کام بس بیہے۔ماس شادان نے روقی مکاتی حور تول کی · طرف اشاره کرے کہا۔

ارے جہم میں جلیں کیں اسی عور تیں جو لو گول کے سامنے لیک جواز او کی کریں ۔ایک اور بور حی عورت بوليا.

نابابانا... میں تو بھی بھی این بٹی کواس کے محمر نہ مجيجون وه كالول كوباته لكات موسة بولي-میں بھی۔ کنیز نے مجی لین جھوٹی بنی مہرین کو <u> کل</u>راکالیا۔

91

# ایک صاحب کرامات کاقصہ ،وہ اینے اس وصف ے خود آگاہ نہیں تھا اور اپنی کرامات کے زیمہ ثبوتول يرجيران تقاـ

معيب ين كرفاري، اور آپ كى ذات ى ماحب كامعول تفاكه فجرك بایر کات کے علاوہ کوئی اور جمیں اس سے نماز اور ذکر و اذکارے قارع ہو کے نجات تبيل د كاسكا ميرى يوى سخت يام علاقے کی مشہور خافتا کے انظالت ہے، بلکہ سمجیں، قریب الموت ہے۔ على مفروف موجل تروال ك آپ کے دم کرنے سے دو ضرور اچھی علام میں آئیں ایک خاص مقام يوجائے گی"۔ مامل تما يورعوام ير تو أن كي "وو ب كال ...؟" وكد ردمانيت كاسكه بيثابوا تمل ماحب نے بے نیازی ہے . ان كے محرك وروانے ير وخمله "قريب على .... ايك

محجور كاايك جيونا ساورخت گاؤں ٹل ... سواری تاریج - اس فے تل جو انہوں نے اسے اتھوں سے لگا تھا، جوم کے بیچے کموے ہوئے وو گدموں کی طرف طلوع آفاب سے مملے ملے وہ خود ی اُسے یانی دیا ک و تیر

حسب معمول آج جب وہ يانى دے كر اعدر مائے گئے و کیاد کھتے ہیں کہ کچھ لوگ اُن کی طرف

> برم ط آرے ال دوبرے مقلوم اور معیت زود سے فر آرے تے۔ انہوں نے ی صاحب کو سمام كياري صاحب نے ملام كا يواب دے کر مج سورے آنے کا وجہ ورافت کار اُن على سے ایک محض آکے برحلہ اور وی صاحب ك إلى يكرك ملتيان الدادش كو إيول "اے اللہ کے ولی ! ہم بڑی

£2014/50

المصرك معروف كمان كارتونق الحكيم كالتحرير وترجمه اسيد فالدمحوو بزمذي

اثاروكر تع بوت كها-م بچادی ش قربادے ساجھ میں ہوال، لیکن ش ذراهم ش اور مريدين كوخير كردول!"

"وقت بہت نازک ہے"۔ سب نے بیک آواز كيا "مورت نزع ك عالم س ب تايد بمار ع جات جلتے وو فتم مجی ہوجائے۔ براہ کرم آپ اِی وقت ہارے ساتھ چلیں۔ جگہ کوئی دور نہیں ہے، وو پہر تك بم والحل آج كل ك"-

"ا چھا، تو چلو پھر، ہس ور نہیں کرنی جاہے"۔ ي ماحب نے جوم كے جيم امرارے مجور موكر كها، اور كدمول كي طرف عطي- ايك كده عير خود، اور دو سرے پر مورت کا خاو تد سوار ہو کیا، یاتی لوگ پدل بھے بھے ملے کے کی مھے انہیں ای طرح جلتے گزر کھے۔ ی صاحب کے استغبار پر کہ جگہ گئی وورب، دومر اسوار كبا"بس ينيح ي مجيل"-اى طرح كرتے كرتے وو پير كے قريب جاكے كيل گاؤل و کمانی دیا۔ جب وہ گاؤل میں واغل ہوئے تو گاؤں والوں نے اُن کا پُرجوش استقبال کیا۔وولوگ أنيں ايك محركے بڑے سے كرے مل كے سكے جال بسرير ايك فورت دراز محل أس كى ب نور آ تحسیں حیت کی طرف کی ہوئی تغیرے پیر صاحب نے اے ہلایہ لیکن جواب عدارد، وہ تو موت کے وروانے ہر وستک دے رہی محی سی صاحب نے وم وردو كرنا شروع كيا، وه مشكل لينا عمل فتم كريات سے کہ عورت نے ایک لمی آہ میٹی، اور پر اس طرح سسکیاں بحرنے کی کہ چرصاحب کویہ گان كزداكد أس كارم تكلته والى ب-

مورت نے آ تھیں کول دیں ، اور حرانی سے

ماحول كا جائزه لين كل معمل كمال مول؟" وويزيزان "تم ایخ ممرین ہو"۔ پیر صاحب نے جمرانی کے عالم میں کہا۔ "جھے یانی بلاؤ"۔

" پانی کا محرا لاؤ"۔ اس کے عزیز و اقارب چلائے۔ کوئی دوڑ کے پانی کا جگ مجمرلایا، جس سے عورت نے خوب سیر ہو کے پانی پیلہ پھر اس نے ایک لبى ذكار لى اور كينے لكى۔

"کھانے کو پکھ ہے؟ بھے بھوک لگ ری ہے"۔اس کا یہ کہتا تھا کہ اللی خانہ میں سے کو کی روثی لارمائي تو كوكى سالن، اور كوكى إجار تو كوكى چنتى-د مکھتے بی د مکھتے وہ سب کچے ہمنم کر گئی، پھر وہ اسپے بسرے اتری اور یوں چلنے محرفے تی جیے بالکل مملی چىلى دو ، كى يارىنددو كى دو -

الل خاند ير صاحب كے حضور فرط اوب سے جبك محے-كوئى أن كے ماتھوں پر يوسوں كى بحرمار كرنے لگا تو كو كى أن كے ياؤں جومنے لگا، پھر أن عل ے ایک عمر دسیدہ فخص اُن سے مخاطب ہوا:

"آپ کی وعاکی بر کت سے عورت کی جان چاگئ ہے، اس کے لیے ہم ول کی گرائیوں سے آپ کے منون بن - ہم آپ کا کس منہ سے شکر اوا کریں۔ آپ خود بتائی، اس نیکی کے صلے میں ہم آپ کی کیا فدمت بجالا مي ؟ ہم زعر كى بحر آپ كے اس احسان كابدله نيس يكاكة .. ؟"

سیں نے توالیا کوئی کام نیس کیا جو کسی صلے یا شكريه كالمستحق مو"- يرصاحب خود إس غير معمولي واقع پر حمران و پريشان تھے۔ اُن کی سجھ میں نہیں

Sie Thi

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



PARSOS TANKSON

آرباتفاكه بدمعجزه كيے بوكيا۔

"یہ سب کھ توافد کی قدرت سے ہوا ہے، انا اللہ علی کل تی وقدر آپ اسے جو کھ جی کہیں "۔

ماحب فاند بولا "اے اللہ کے سے والی اللہ نے اللہ کے سے والی اللہ نے اللہ کی مجر سے ہم نہیں اور اللہ نے اسے آپ کے مبارک ہاتھوں سے سرانجام ویا ہے۔ آپ جیسی مقدس سی کا ہمارے گھر تشریف لانا ہمارے اللہ نے ہاعث عزت وافظار ہے، اور جمعی این خوش بختی لینا تحال ہے ہاعث عزت وافظار ہے، اور جمعی این خوش بختی پرناز ہے۔ آپ ہمیں اجازت ویں کہ ہم اپنے حالات پرناز ہے۔ آپ ہمیں اجازت ویں کہ ہم اپنے حالات

اور علاقے کے رواج کے مطابق آپ کی مہمان

توازي كاشرف حامل كري"۔

اس نے ایک خاص کمرائیر صاحب کے لیے خالی کرنے کا تھم ویا اور اس میں انہیں تھر ایا۔ جب بھی وہ اس سے رخصت چلہتے، وہ الله رسول کی تسمیں کھا کے کہنا " اس معزز بستی کو، جس نے میری بوی کی جان ہوائی ہے، تین دن سے پہلے کیے جانے وے کی جان بچائی ہے، تین دن سے پہلے کیے جانے وے سکتا ہوں ؟ تین دن آپ جمعے عظیم محسن کو مہمان رکھنا بہت قابل مدت ہے "۔

اس عرصے میں وہ اُن کے ساتھ بڑی عرب خود اور کوئی وقیقہ خدمت کا اُس نے فرو کر بھتے نہیں کیا۔ جب تین روز گررکئے تو اُس نے فرو ایک گدھے پر تحفے تھا تف، اٹان، والیل اور انڈے مر غیان و فیر و لاویں اور پانچ ہونڈ کا ایک ٹوٹ بطور اندے نذرانہ بیش کیا اور اُن کی پذیر ائی کے لیے وروازے تک اُن کے امر او گیا۔ وہ بھتکل اُنین گدھے پر سوار کی اُن کے امر او گیا۔ وہ بھتکل اُنین گدھے پر سوار کرایا تھا کہ ایک فوجوان ووڑ تا ہوا آیا، اور پر ما ما میں کی گرامت کی ما حب کے باؤل پکڑ کر کہنے لگا" آپ کی کرامت کی شرت قریب کے تمام ویہات میں پھیل گئی ہے۔ شرت قریب کے تمام ویہات میں پھیل گئی ہے۔

یں بھی اُس کاچ جاس کر ماضر ہوا ہوں۔ میر اایک چامیرے لیے والد کی جگہ پر ہے، وہ بستر مرگ پر ہے۔ اُس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے نیاز حاصل کرے۔ فداکے لیے مرنے سے پہلے اُس کی یہ آرزو ہوری کرویں "۔

"لیکن میرے بیجے، دیکھوٹوسی، میں تو پہلے تی اپٹے گھر جانے کو تیار کھڑا ہوں"۔ بیر صاحب نے بیٹین کے سے اندازش کہا۔

معرب تک آپ میرے پہاکو و کھ نہیں لیں کے، میں آپ کو ہے۔ ہم آپ کا کے، میں آپ کو ہر گر جانے نیل دول گا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں کے "۔ یہ کمہ کر فوجوان نے گدھے کی رشی پکڑی، اور ایک طرف چل دیا۔ معمر معاصب نے اور یافت کیا۔ وریافت کیا۔

"بالکل قریب، بس چند من کافاصلہ ہے"۔
پیر صاحب کے لیے سوائے قمیل کے کوئی چارہ
شہ قعلہ کو فی ایک تھنے چلنے کے بعد وہ دو سرے گاؤں
مہنچ، جہاں اُس نے پہلے کی طرح ایک تھر میں ایک
آوی کو بستر مرگ پر وراز پایلہ اُس کے تھر والے اُس
کی چار پائی کے گرو اُمید و پیم کی حالت میں چبرے
لئائے کھڑے ہے۔

ور مرد الله بینا اور کھانے پینے کو ماتھے لگ اس وہ مرد الله بینا اور کھانے پینے کو ماتھے لگ اس مجرے پر لوگ متحیر رو کے، فور انہوں نے فتم کھائی کہ پیر صاحب کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں کے اور انہیں کم از کم تین وان اپنا مہمان رکھیں کے۔ مہمان رکھیں کے۔

£2014/50

خوب خاطر مدادات کی گئے۔ چروبال سے والیکی پر جب دہ محفول سے لدے بھندے گاوس والول کے ہم رہ جلوس کی صورت میں گاؤں کے دروانے پر منے و تیرے گادی سے ایک آدی آیادر اس نے يرماحب كولية كاؤل طنے كى دعوت دى۔ مخواہ چھ لحول کے لیے سمی، پر لینے بابر کت وجود سے علے گاؤں کو بھی ازت بھتے"۔

ورمادب ك ملياس اجبى سے فرار كاكونى داسته ندخاراس اجبی حض نے کدھے کی ری تھام کے اُسے ایک ست ہا کمنا شروع کر دیا اور بالآ فر اُسے ایک محرکے ملت لے جاکر کھڑا کیا۔ وہاں چھ صاحب کے حضور میں ایک تظر الرکا بیش کیا گیا ہے ی ماحب کے چونے کی دیر تھی کہ وہ اجما بھلا ملخ پر نے لگ

تمام جوہن و بی خوشی کے ماسے تالیاں کیٹے ملك، اور انبول نے مجی تبید كيا كہ وہ تمن روزتك أن کی مہمان توازی کریں گے، کہ وہ صاحب کرامت

جب تین ماتم گرو کئی تو گاؤل والول نے مزید تحالف ان کی تذریعے، بیال تک کہ گاؤل کے لوكون في بحدر تم بحى أن كى عدر كى كد كل يس يوعد مو مح جنبیں ور صاحب نے تدبئد على أوس ليادو گدھے پر سوار ہوسکتے اور گاؤل والول سے کہا کہ وہ أنيس أن كے گاؤل مك چوڑ آي ووسب يہ كتے 10年上前 上京 10万里

"مارى جائيس محى آب ير خارين ميم آب كو اب كر كروالول ك حوال كرك عى او على كم-میں آپ کی جان زر وجواہر سے مجی زیادہ

سيس آب كو تكليف تودے رہا ہول ... " ك ماحب نے وجہ بیان کی، " اس کیے کہ آپ لوگ تو طانت على إلى واست فير محفوظ إلى، اور آج كل رابز نول كازدمي -

"آپ كى فرماتے الله يمال تو وان وہالك آدى الوايوط قيل

متخود حکومت ای ویا کودور کرنے شل بے بس

ى مادب فرانے كے "مجھے يہ چااہے كہ ان راہوں میں ڈاکووں کے گروہ بسول، لاربوں کوروک ليتے ہيں اور کھلتے ہے، خوش حال مسافروں کو اغوا كرليت ييه پر أن كے عزيز واقارب سے بھارى رقیں طلب کرتے ہیں۔ بھٹ او قات محافظوں کی موجودی مجی می ایما موتا ہے۔ ایک وفعد ایک بس يس دويوليس والماسخ كردب في كدوًا كوكل في بس روك في اور ايك مال واربساى كوشيخ أترف كو كبل جب أس في يوليس والول سے مدوكي ورخواست كى تويد بدأنبول نے كيا جواب ويا؟ انيول نے كيا

" وفي بوجاد اور يمس مي جلف وو"\_ محمع بننے لگا اور ور صاحب کی ڈھاری بار ملے نگ می ترند کریده آب عارے ماتویں ، آب زین يرجى لية هم مبارك دعيل كم، جب آپ كا -62-61056

" محمد علم مع الب لوك يزا يهادر إلى الب لو کول نے میری بڑی قدر و مزات فرمائی ہے دور میرے ساتھ بڑی قیاضی اور کارت سے

"الیانہ تہیں جی ا آپ ہمیں ایک جانوں سے میمی زیاده عزیز این "۔ اور شه جانے اُن کی شان میں وہ كياكيا تعسيد في معتم كئير، اور زمين وآسان كے قلاب طاتے مگئے۔ اُن کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کی کرامات کو سرائے گئے۔ ویر صاحب یہ سنتے رہے اور گزرتے ہوئے واقعات پر غور کرتے رہے ، آخر کویا ہوئے

" بے فنک ، وکھلے ونوں میں جو پکھ مجھ سے صادر ہوا، وہ غیر معمولی توعیت کا حامل ہے، لیکن کمیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب سکھ محض میرے بدولت

"كماآب كواس ميس كوكى فتك بيع؟" یہ او آب لوگوں کی برکت ہے کہ مجھ سے ان كرامتون كاظهور مواب "-

"اس سے آپ کاکیا مطلب ہے؟" "يي كرات اى الوك اس كاوا صدسب إي"-"آب كو سير حس في بتايا ... ؟" وه ايك ووس ہے کی طرف ویکھتے ہوئے بزیرائے۔

" یہ آپ کے اعتقادات کی وجہ سے موا"۔ پیر صاحب نے بڑے اعمادے تقریر جاری رکھتے ہوئے فروایا "اعتقاد کی بدولت آپ بیه سب میچه حاصل كريائے الل آپ تين جانے كدايك موسن ك سيني من كتني بري طاقت بوشيده موتى ہے۔عقيده ايك طاقت ہے میرے عزیزوا عقیدہ ایک عظیم طاقت ب كرامات توتمهار السينول من يوشيره ب عيد یانی بہاڑوں میں ، اور صرف عقیدے ہی کی طاقت ے وہ جشے کی صورت میں ایل سکتا ہے "۔ انہوں

مے ایک پر امن تقریر جاری رسمی، اور سامعین سر وصنتے رہے۔ وہ زورِ خطابت میں جذباتی ہوتے سکتے، اور اُنہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ اُن سے ہم رابی میمی ایک ایک کرے اُن کا ساتھ چھوڑتے

أنبيس تؤسمجي علم مواجب وه خانقاد كي حدود ميس داخل ہوئے، اور سواری سے اُتر کر زمین پر قدم رکھے۔جوں ہی وہ اپنے شر کائے جلوس کا شکر ہید ادا كرتے كو مڑے تو وہاں كسى كه نه ياكر بىكا بكارہ مسكئے۔ أن كى حيرت أس وقت ختم ہو كى جب أنہوں ئے خود کو گھر والوں اور اسے مریدین کے تھیرے میں بایا۔ اُن کے مریدین اُن کے باتھ چومنے گئے۔

أن لو كوں كى آ تكھوں ميں تفكر وانتنان كے آنسو جمل دے ہے۔ ان میں سے ایک بزدگ صورت نے انہیں ملے لگاتے ہوئے کہا "شکر ہے، آپ بخيريت واليس أعظم بين-أنهول في أينا وعده بورا كيار أنبول في آب ك بدال من يور قم لى ني، أس ير منى داليس. آب بهارے كيے جرمال و وولت ہے زیادہ قیمتی ہیں"

رقم کے لفظ پر چوکا ہوکر پیر صاحب نے استنفسار فرماياء

> "جوہم نے ڈاکووں کودی ہے"۔ "كون سے ڈاكو؟"

''جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ پہلے تو وہ وس مراريوندس كم لين يركس صورت رضامندي تيل ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ توسوئے میں تلنے کے لا تق بیں۔ بالآخر جاری منت ساجت سے بشکل

## Paksockety Com

# نو آموز لکھنے والے متوحب ہول

اگر آپ کو مضمون نگاری یا کہانی نولی کاشوق ہے



اور اب تک آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع مہیں مل سکا ہے تو روحانی ڈامجسٹ کے لیے تلم اٹھائے۔۔۔۔ یہ موضوع اور

تحریری حسن ایبا ہو جس بیں قارئین دیچی محسوس کریں۔ آپ طبع زاد تحریروں کے علاوہ تراجم بھی ارسال کرسکتے ہیں۔ ترجمہ کی صورت بیل اصل مواد کی فوٹو اسٹیٹ کائی مسلک کرنا ضروری ہے۔ مضمون کی فوٹو اسٹیٹ کائی مسلک کرنا ضروری ہے۔ مضمون کاغذ کے ایک طرف اور سطر چھوڑ کر خوشخط کلما جائے۔ مضمون کی نقل اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ جائے۔ مضمون کی نقل اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ اشاعت ووٹوں صور تول میں مسووہ واپس جیس کیاجاتا۔

اللم التعاسية اور اسية لغيرى خيالات كو تترير كى زبان ويجيئه

ر پان دسیات افریر کی اصلاح اور نوک میک سنوار نا اوار و کی ذمه داری ہے۔ شعبہ مضامین روحانی ڈانجسٹ، روحانی ڈانجسٹ، اومی رقم لینے پر رضامند ہوئے، اور ہم نے پانچ برار یونڈ نفذ آپ کے عوض اواکیے"۔

" پانچ ہزار ہونڈ....!" ہیر صاحب جیران ہو کر چلائے اور وہ بھی میرے عوض ؟ انہوں نے تنہیں یہ بنایا کہ میں اغوا کیا گیا ہوں؟

" جی ہاں۔ آپ کے خائب ہو ۔ نے تین روز بعد ہے اور کہا کہ ایک گروہ ۔ نے آپ کو اغوا کر لیا ہے اور کہا کہ ایک گروہ ۔ نے آپ کو اغوا کر لیا ہے، اُنہوں ۔ نے دھمکی دی کہ اگر ہم ۔ نے معاوضہ اوانہ کیا تو وہ آپ کو جان سے مار ویں گے، اور اوا گیگی کی صورت میں آپ کو صحیح سلامت ہمیں اوا گیگی کی صورت میں آپ کو صحیح سلامت ہمیں والیس لوٹاویں گے "۔

پیر صاحب نے اِن الفاظ پر غور کیا اور وہ سب مخبر العقول واقعات فلم کی طرح اُن کی چیئم تصور کے مامنے گھوم سکتے۔

" یہاں میہ سب واقعات اس کی مواہی ویت ایس کی مواہی ویت ایس " وہ ایٹے آپ سے مخاطب ہوں ، " وہ قریب الموت مر واور عورت ، اور وہ لنگرا، جو میرے ممل سے ایک وم شمیک مفاک ہو گیا.... براے حالاک تھے وہ لوگ .... براے حالاک تھے وہ لوگ .... برا

ال کے الل خانہ نے ان کا جسم اور کیڑے نولنے شروع کرویے اور کہنے گئے "اللہ کا شکر ہے، آپ بخیریت واپس آگئے الل۔ آپ کو اُنہوں نے کوئی لکلیف تو نہیں بہنجائی؟ اُنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی براسلوک تو نہیں کیا؟"

وں بر اللہ انہوں نے اللہ انہوں کے اللہ انہوں نے دونیس کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ انہوں نے لؤ مجھے کر امات ہو مجھے بہت مہنگی پڑی ہیں "-

المنافقة المنتقدة

نیں انیں ایھے یہ کام ہر کر نیں فارسی ادب سے ایک شابکارافسانہ

گارے سے اٹھائی من وبواریں اور اینوں سے سینے ہوئے ستون بڑی خاموشی سے آسان کی طرف سر الفائ كفرك تحد والمن طرف

مال بی میں پر کی مئی مندق کے کارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زیر تعمیر

مكان نظر آرب تھے يہاں نسبتاتهائى اور سكون تھا۔ سمبھی بھار کوئی گاڑی یا مجھی گزرتی تو یانی کے چھڑ کاؤ کے باوجود ملکے سے مرووغمار کو فضامیں بلند کر جاتی۔

واؤد سوچ رہا تھا کہ بحین سے ترجمہ: محم عادف قریش کے کر اب تک وہ مسلسل دوستوں کے لیے ہنی ذاق اور شفتے کاسلان ہی

بتارہا ہے اور اس کی ساری زندگی او گوں کے رحم و کرم ير كزرى بـ است ياد آياكه بملى مرتبه جب استاد نے تاری کا سبق برهاتے ہوئے کہا تھا کہ اسیارٹا (یونان

قدیم) کے لوگ عیب الخلقت اور مطحكم خيز شكل و صودت کے کر پیدا مونے والے بچول کو جان سے مار دیا کرتے تھے تو واؤو کے تمام

كرنا جائي، قطعي طور پر است بحول جانا چاہیے۔ میربات دوسروں کے لیے توخوشی اور مسرت کاباعث ہے محرمیرے کیے م رنج اور د کھ کا سامان ہے!

نہیں ہر گزنہیں! اور اینے زرو رنگ کے

چھوٹے سے عصا کوزمین پر شیکتا ہوا بڑی وشواری سے عِنا جار ما تفار يول لكنا تفاكه وه ايناجسماني توازن براي مشکل سے بر قرار رکھے ہوئے ہے۔اس کابڑا ساچیرہ،

لاغر شانول کے ورمیان باہر لکلے موئے سنے پر جھا ہوا تھا۔ بظاہر اس کی مخصیت انتہائی غیر موثر بلکہ 🛚

· نفرت انگیز اور گھناؤ ٹی نظر آتی تھی۔ یہلے یہلے سجینچے ہوئے ہونٹ، کمان کی طرح باریک ابرو، شکت پلکیں، زرور تک رخساروں کی پڈیاں ابھری ہوئی، پشت کے ساتھ ویکھے کو لکلی ہوئی جیکٹ، ناموزوں لیے لیے باتھ اور سر ير وهيلي وهالي تولي، اس في مودير ديروسي سنجيد كى طارى كرر محى تقى اوروه السيط اعصا كو اكثر سخق سے زمین برمار تاریتا تھا۔ ان تمام باتوں نے مل جل کر اسعد عدمطحكه خيز بنادياتها

وہ شاہر اہ کہلوی کے موڑ سے جلا تھا اور شمر کی بیرونی سرک سے ہوتا ہوا ''دوات وروازے" کی طرف جارہا تھا۔ سورج البي سفرك آخرى منزل بين تفاله بوامين معمولي سي منتكي تقيل المين خانب ووست سورج کی وحندلی روشی میں

صادق پدایت



ساتھیں نے اس کی طرف بڑی بھیب تظروں سے دی**مها ن**اله جس پر اس نه خود کوایک نامعلوم می کیفیت مي جلايا العام

توبه اس کی زبر و سست خواهش متمی که اس قانون كانفاذ سارى ونياير كهاجاناجا ييهاكم ازتم اكثر مقامات کی طرح یہاں مجی ہے یا بندی عائد کردی جانے کہ ناکارہ، بیار اور ایا جی لوگ شادی کرنے سے باز رہیں۔ كوككم اس كے خيال بين اس ساري صورت مال كا ومدوداراس كاباب لغاله .

چرے کی رحمت اڈی اڈی س، رخساروں کی بثریال باہر لکل موئی، اندر کو دھنسی موئی نیلی نیل التجمعين اوراده كملامندا بدحتى اس كے باپ كي شكل وشامت! اس آتفک زده بوز معے نے ایک جوان لڑکی سے شاوی کرنی جس کے منتبع میں تمام بیج اند معے اور لولے لنگڑ ہے پیدا ہوئے ہتے۔ داؤد کے مہن بھائیوں بیں سے ایک جو زندہ رہ میا تھا، وہ مجی کو نگااور بنم باکل تھا۔ دوسال پہلے وہ مجی مرحمیا۔

"شايدوه تمام خوش نصيب تنے جو، اب اس دنيا میں جیس۔" واؤو فے اسے آب سے کہا، وہ زندہ رہ محما تفاادراسية آب اور دومرول سے بيزار زند كى كزر رباقا۔اس نے مطے کرایا تناکہ بیشہ تبائی کی زندگی بسر كرے كااور كى سے ميل جول تيس ر كے كا مین بی سے مدرسے میں وروش، تھیل کود، شر ارت، بماک دوڑ، رس مجلا نگنا اور آنکھ مچولی وغیرہ اسی تمام دلچسیال جو اس کے ہم جماعتوں کے لیے فوقی اور تفری کا باعث بنی حمیں، اس سے کے کے منوعہ رہی تھیں۔ وہ مدرے کے ایک کوستے میں چے کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹے جا تا اور اس کی آڑ

میں اپنے ان ساخیوں کو دیکھار ہتا جو سیس لودیش مشغول ہوتے ہتھے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کرتا تاکہ تعلیمی میدان میں ہی دوسروں پر سبقت لے جائے۔

كلاس كے نالا تق طالب علموں ميں دو ايك اس كے قریب رہنے کی کوشش کرتے تاکدریاضی کے سوال اور دومراہوم ورک اس کی مددسے حل کرسکیں۔ وہ بخونی جانتا تھا کہ ان کی دوستی مطلب کی ہے۔ وہ دیکھتا تھا کہ حسن خان جواس كى كلاس كاخوير داور خوش لباس لز كالتماء سارى كاس كى توجه كامر كزينار جنال الناه يس سعدو تين اس سے تعدروی اور توجہ کااظہار کرتے ہتھے لیکن وہ بھی اس وجدسے نہیں کہ دوایک محنق طالب علم تھا بلکہ ازراہ ترحم! چنانچه ایک لاکن طالب علم مونے کے باوجود اسے ایی تعلیم اد حوری چیوژنایزی\_

اب ده بر طرح سے خالی اتھ تھا۔ سب لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ یہاں تک کہ اس کے دوست مجمی اس کے ساتھ صلنے میں عار محسوس کرتے۔ و مور تیں اسے دیکے کر خمسخرسے کہتنیں ... آ

" ذرااس كبرے كو ويكھوا كيالك رہا ہے" ي ہاتیں اسے آیے سے باہر کردیتیں۔ چند سال پیشتر اس نے دولڑ کیوں کوشاوی کا پیغام مجھوایاتو دونوں نے اس كالداق الرايا تھا۔ ان ميں سے ايك جس كا نام ر بیدہ تھا، اس کے قریب بی فشر آباد میں رہتی تھی۔ آتے جاتے کئی مرتبہ انہوں نے ایک دوسرے کو و یکھا تھا بلکہ ان کی آپس میں گفتگو تھی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب وہ مدرسے سے واپس آتا تو اکثر اسے دیکھنے کے لیے چلاجا تا۔اب اسے یاد آرہا تھا کہ اس کے ہونوں کے کنارے پر ایک سیاہ ال تھا۔

A RESOCIEMBACON

نے سوچااڑھ گی میں یہ پہلی پر خلوص اور تھرد نکھ متی جو اس کی طرف انحی تھی۔ شاید اس لیے کہ بد تشمق کے لئاظ ہے وہ دنوں ایک بی مشق کے سوار سے ایک بی مشق کے سوار سے ایک بی مشق کے سوار سے ایک بی مشق کے سوار اندانوں کے دھ نکارے ہوئے تھے۔ اس نے چاا کہ دواس کتے کو، جو اپنی بدیختی کو شہر سے باہر سے قلا ان تا تا اور اپنے آپ کو لوگوں کی تیمر آمیز نظروں سے اور اپنے آپ کو لوگوں کی تیمر آمیز نظروں سے او جبل کر چکا تھا، لہنی آخوش میں لے لے، اس کے او جبل کر چکا تھا، لہنی آخوش میں لے لے، اس کے ایک ساتھ جھنے ہے، اس کے ساتھ جھنے ہے، اس کا ایک اگر اس موقع پر کوئی اور بیاں آگیا اور اس نے جیے اس حالت میں پر کوئی اور بیاں آگیا اور اس نے جیے اس حالت میں دکھی لیا تو میر ااور زیادہ خدات اڑا یا جائے۔ گ

سورج دات کے وائمن شربتا فے چکا تھا۔ واؤدہ وروازہ بوسف آباد کے یاس سے گزرا تو نورانی کر نیس مجميرن والاجائد آسان كے كنامے سے ابھر آيا تعل فطاص فاموشى كے باعث شرر دورسے سويا بوامعلوم ہوتا تھا۔ حد نظر تک کوئی نہ تھا۔ لیکن عدی کے اس یار ہے ابوعطائے نغے کی وصیی وحیمی آواز آرہی تھی۔ واؤد نے سر کو بڑی دفت سے اٹھایا۔ وہ بے صد شكا بوا تما اور عم داعره سے جورا اس كى آ محمول میں شدت جذبات سے آگ دیک ری تھی۔ بول محسوس ہو تا تھا جیسے اس کاسر جسم پر ایک بوجھ بن کر رہ کیا ہے۔اس نے اپناعصاعری کے کنارے رکھا اور داتے کے ایک طرف جا کر بیٹھ کیا۔ ای کمے اجانک اس کی نظر ایک بر فع ہوش عورت بریزی جو اس کے قریب بی عری کے کنارے بیشی می داؤو کے دل کی د حود کن تیز ہو گئے۔ ای دوران عورت نے اپنا درا ان کی طرف موثااور کی تمید کے بغیر کیا!

واؤد نے لیکی خالہ کے ڈرید نہیدہ کو اپنے لیے مانگا تو اس نے ازر او مسٹر کہاتھا! وہ کیا دینا مردوں سے خالی ہوگئے ہے کہ میں ایک گردسے کی بیوی بنوں ....؟" زبیدہ کی اس بےرخی کے باوجود داؤو اب تک اسے چاہتا تھا۔ وہ اس کی جوائی کی حسین یادوں میں ستے ایک تھی۔ اب بھی وائستہ یا نادہ نستہ اس کا گزر

اس طرف سے ہوتا تو بیٹے دنوں کی یہ خوبصورت یادیں اس کے تصوریں ابھر آتیں۔

اب وہ ہر شے سے بیزار اور الگ تعلک رہنا۔
اکٹر او قات نہائی نکل جاتا اور جمکنٹموں سے دور
بھاگیا۔ جب بھی کوئی فض ہتا یا اپنے سائنی سے
کوئی سر کو شی کر تا تو وہ بی سجھتا کہ یہ کھسر پھسر بھیر بھینا
ای کے بارے میں ہے۔ لوگ اس کا فدان اڑا رہے
بیں۔ لوگوں سے بیز اری کے باجود آتے جائے،
داستے میں اس کی تمام توجہ دو سرول پر مرکوز رہتی
اور وہ ہر وقت اس کو شش میں رہنا کہ اپنے بارے
اور وہ ہر وقت اس کو شش میں رہنا کہ اپنے بارے

واؤوعدی کے کنارے آہتہ آہتہ چاجارہا تھا۔
سمجی مجمی وہ ایک الاعمی سے پانی کی ہوار سطے کو منتشر
کر ویتا بالکل ای طرح اس کے خیالات منتشر ہے۔
ای اثنا میں اس نے لیے لیے بالوں دالے ایک سفید
سے کو لینے ہوئے دیکھا جس نے اس کے عصا کے پتقر
سے کر ان کی آواز س کر سر اٹھایا تھا۔ یوں لگنا تھا
جیے وہ بجار ہویا قریب الرگ! کیونکہ وہ اپنی جگہ سے
بال نہ سکا اور اس کا سر پھر زیمن سے جا کر ایا۔

ال نہ سکا اور اس کا سر پھر زیمن سے جا کر ایا۔

واؤورزی دشواری سے جھاتو چاند کی روشی میں ان کی نگایل آئیں میں طیس۔ ای لیے ایک جیب و غریب حیال نے داؤد کو لیک لیب میں لے لیا۔ اس



£2014/50

" " بوشك! تم اب تك كهال تص....؟" داؤواس عورت کے اس لب و کیچے پر حیران رہ اليا \_وواس و يك كر خوفزوه نيس موكى على، اس ك انداز تخاطبس ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے مفتلو ڪرڻاڇا پتي ہے۔

"ليكن بياس وقت يهال كياكر ري بي .... ؟" داؤو نے سوچا: ''کیا ہے کوئی بے ضرر عورت ہے .... ؟ مير تو كو كى محبت كى مارى معلوم موتى ہے" كمر ال نے بی گراکر کے اسے آپ سے کھا، جو ہوگا...؟ و يكفا جائے گا۔ مجھے اس سے كم از كم ايك دوباتيں ضرور كرنى جائيس-مكن بي جحدنى زندكى وي و\_\_\_اوربيسوج كراس في كبناشروع كيا:

"خالون اكياكي أكي الملي بين ...؟ عن مجى تنها ہون! ملکہ بمیشہ سے تہا رہا ہوں! اوائل عمر سے تَجَالَى كَ روك عن جلا مون ...!"

واؤد کی بات انجی جاری تھی کہ عورت جس کی آتکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اس کی طرف مڑ کر بولی: الكين آپ كون ين ...؟ من تو آپ كو موشك مجھی تھی وہ جب بھی آتاہے مجھے چھیٹر تاہے۔" داؤداس كاآخرى جمله اليجى طرح من سكانه اس کے مغبوم کو یاسکا، محر اسے ایس امید بھی نہ تھی۔ طویل عرصہ سے کوئی عورت اس کے ساتھ ہم کام نيس بو كى تقى، جبك يه عورت خوبمورت مجى تقى! ووسر المراك كالم الله المناه المااور ال برى مشكل سے كما: "ونبيل خاتون ميں بوشك نبيل،

> ميرانام واؤوي فورت متكراتي بوسية يولي:

"آیا! داود ... ده کرات چر ای نے لیے

مونث کا مح ہوئے کہا: "میں مجی کہتی تھی کہ آواز م الله بحالی بیانی ہے۔ میری آ محصول میں تکلیف ہے، مِن تهبين ويكه نبين سكتي، مجھے بيجانتے ہو...؟ مِن ز بيده بول زبيده...!"

اس کی زانوں کی ایک لٹ جس نے اس کے آدھے چیرے کو چھیار کھا تھا، ہواسے ادھر اوھر ہوئی توداؤد کوال کے بونٹ کے ایک کوشے پر سیاہ ال نظر آیا۔ ابوعطا کے نغے کی آواز قریب آگئی تھی۔ اس كادل نيزى سے دعورك رہاتما! ) تناتيز كر ممى وہ مانس کی آیدورفت شرر کاوٹ بن جاتا۔

مزید کی کے بغیروہ سرسے پاؤل تک کا نیتا ہوا الله شدت كريد ك باحث اس كى محكى بنده مى تقى-اس نے اسبے عصا كو اتفايا اور بوجهل قدموں. كى ساتھ كر تاير تاجس رائے سے آياتھااسى ير واپس موليا- بعراني مولى آوازش وه زير لب اسية آب سے کہدرہاتھا:

"بدربيده تقى ...؟ يس ف توديكها بى نيس! ممكن ب موشك اس كامتكيتر موا يا پر شوم مو كا کون جانے! مرجھے کیا!... مجھے بہر حال اس سے آنکے بھ کرلین جاہے! اب معاملہ میری قوت برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اس لیے جھے سب کھے معلادیناجاہے۔"

این آپ کو میشا بواداؤد،ای کے کے یاس جا كانجاجه ال في جلة موت راسة على و يكما تقل وو کتے کے قریب بیٹے گیااور اس کے سرکو اٹھاکر اسے، باہر کو نکے ہوئے سنے کے ساتھ بھٹے لیا گر ... وہ كالجي مريكاتها!

LICE IN



زعد کی بے شارر کوں سے مزین ہے جو کہیں خوبصورت رنگ اوڑھے ہوئے ، تو کہیں تلخ حاکق کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے۔ کہیں شیریں ہے تو کہیں ممکین المحیل انسی ہے تو کہیں آنسو۔ کہیں دھوپ ہے تو کہیں جھاؤں، کیل سمندر کے

شفاف یانی کے جیسی ہے تو کہیں بچیز میں کھلے پھول کی اندر کہیں قوس قزح کے رنگ ہیں۔ مہمی اماوس کی رات جیسی لگتی ہے۔ مجمی خواب کتی ہے، مجمی سراب کتی ہے، مجمی فار وار جھاڑیاں تو مجمی شبنم کے قطرے کی مانند لگتی ہے۔ زندگی عذابِ مسلسل بھی ہے۔ توراحت جان بھی ہے ، زندگی ہر ہر رنگ میں ہے ، ہر طرف تفاضیں مار رہی ہے ، کہانی کے صفات ک طرح بھری بڑی ہے...

سسى مفكرنے كيا خوب كہاہے كه "أمتاد لوسخت بوتے ہيں ليكن زئد كى اُستاد سے زيادہ سخت ہوتی ہے، اُستاد سبق دے سك امتحان نیناہے اور زندگی امتحان کے کر سبق و جی ہے۔" انسان زندگی کے نشیب و فرازے بڑے برے سیق سیکھتا ہے۔ زندگی انسان کی تربیت کاعملی میدان ہے۔اس پس انسان ہر گزرتے کیجے کے ساتھ سیکھتاہے ، پچھے لوگ محوکر کھا کر تھے ہیں اور حادثے ان کے نامیح ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرے کی کھائی ہوئی ٹھوکرسے بی سیکھ لیٹا ہے۔ زعد کی کے کسی موڑ پر اسے ماضی میں رو نما ہونے والے واقعات بہت عجیب و کھائی ویتے ہیں۔ وہ ان پر ول کھول کہ بنتا ہے یا شر مندہ و کھائی ویتا ہے۔ یوں زندگی انسان کو مخلف انداز میں اپنے رنگ و کھاتی ہے۔

اب تک زندگی آن گنت کهانیال تخلیق کر چکی ہیں ان ش سے پچھ ہم صفحہ قرطاس پر منظل کردہے ہیں۔

رسوائيون اور كند كي بين تحرسكتا ي-

میں چیرروزے ان بھکاری کے بارے میں سویق رباتها كدايك باهمت يجست ملاقات موكئ ال يج كا فرضى نام رحيمول ركه ليت بين - رحيمول ما تكنے والے تھرانے میں پیدا ہوا اور اس احول میں اس کی ربیت ہوتی۔ رحیول ایک آب میں بیان کرتے ہوئے کہتاہے کہ میں مجھلے ایک ہفتہ سے بہت خوش مول مجمع ابنا آب اتنااجها ملك معى ندفكا جننا آج كل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ پہلے مجم مجھے اپنی اہمیت کا اجسال ند ہو سکا چھے دہ خوشی مجم

رزق حلال

و کھلے ونوں ایک ٹی وی پرو کرام میں بھیک الملنے والوں بچوں سے گفتگو پیش کی می برو کرام کے منسير نے ايك سے سے سوال كيا۔ بيا ما كلتے ہوئے آپ کو شرمندگی اور تدامت محوی مين بوتي ....

بح نے بڑے پر اعماد کھے میں جواب دیا۔ ہاتھ میدانا کون سامشکل کام ہے۔ باتھوں پر منول وزن تھوڑی ہوتا ہے۔ بچے کے جواب پر جرت جی ہونی اور میں گار مند مجی ہوا کہ انسان اس حد تک



DATES OF THE TOTAL OF THE

میرند آئی تی جومت کرکے درق طال کانے ش چی ہوتی ہے۔ اگرچہ میرے والدین اور بہن بھائیوں نے بیشہ بکی بات میرے ذہن میں ڈائی کہ بھیک انگا بھی کوئی آسان کام نیں ہے۔ اگر ہمارے فاعدان نے آس کام کو بطور پیشہ اپنایا ہوا ہے توہم بھی بہت محنت کرکے بی کسی سے مانگ کر لاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بہت بی کم ہوتے ہیں جو بغیر لعن طس کے ہمارے کھکول میں کچھ ڈال دیں۔ سوہم یہ نہیں کے ہمارے کھکول میں کچھ ڈال دیں۔ سوہم یہ نہیں کے ہمارے کھکول میں کچھ ڈال دیں۔ سوہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہمارا فاعدان کوئی کام نہیں کرتا ہم بھی میں سے شام تک کام کرتے ہیں جب کہیں جاکر گھر کا جو لہا جاتے۔

یہ تمام باتیں میرے ذہن میں مجھلے سات آ تھ سال سے موجود محین کو ملہ جھے بھیک الکتے ہوئے اتے تی سال ہو چکے ہیں۔ یوں سجھ کھیے جس عریں والدين اين جول كو اسكول داخل كروات بي اس عمر میں میرے والدین نے جمعے بھیک مانگنا سکمانا شروع كيار اب يس جوده سال كابوچكابون توسيك ما تھنے کے بہت سے طریقوں میں ماہر مجی ہوچکا ہوں لکن محطے ایک مفتر سے میں تے رہے کام چھوڑ دیا ہے۔ ميرك والدين اور ويكر بهن بعائى ال بات كالبيت مذاق اڈائے ہیں کہ یں نے ہاتھ سے محنت کرکے كانے كافيل كيا ب\_بيس بى الى جك اليك إلى کونکد انہیں تو کوئی تجربہ ای نہیں کہ خود اپنے ہاتھ ہے محنت کرکے کملنے میں کتاسکون اور خوشی ہے۔ تعبى تويه سب مير الذاق الأكته اور جھے ياكل سجھتے الله من نے آپ کو یہ و بتایا ی نیس کہ جو من یہ تبدیل کیے آئی ۔۔؟

امل ش ہوا یول کہ ایک ہفتہ پہلے میں مانکیتے ما تکتے ایک ٹی آباوی میں جا پہنچار وہاں کے لوگ نہ زياده امير تھے نہ غريب ليكن خوشحال كلتے تھے۔ ميرى عمر چونک بہت زيادہ تيس ب اس ليے ميں لو گول کے محمرول پر وستک دینے کی بجائے بغیر بو چھے ہی تھس جایا کر تا اور پکھے نہ کچھ لے کر ہی واپس آتا۔اس نی آبادی کے ایک محریس بھی میں بغیر اجازت بی تکس میا۔ سامنے ویکھا تو ایک بزرگ خاتون سفید دویشہ اوڑھے بیٹی تھیں۔ میں نے جیسے بی ان سے بھیک ماتکی انہوں نے جھے اشارے سے بلا يااور اين يا سبخاليا ووجار ضروري سوال انبول نے مجھ سے کیے کہ یں کہاں سے آیا ہوں...؟ ميرے والدين اور ويكر بين بمائيول كے بارے ين و چما مران فاتون نے مجھ سے بڑا مجیب اور نیاسوال كياء كيا تمهارا ول نيس عابتاك تم اور تمهار والدين بھیک الکنے کی بجائے کوئی کام کرکے عزت سے روزی حاصل کریں۔ میں نے بے اختیار تنی میں جواب ویا كونكه بم نے بجيك ما لكنے كو بجي محنت بي سمجما ہوا تما سویں نے ان خاتون کو بھی ہی جواب ویا کہ مانکنا آسان تحوری ہے اس میں بھی خوب محنت کرتا پرتی ہے۔ہم بھی محنت کرکے بی کمائی کرتے ہیں۔ وہ خاتون بولیں، تم ایساکام کوں میں کرتے کہ

وہ خاتون بولیں، تم ایساکام کوں نیس کرتے کہ ایساکام کوں نیس کرتے کہ الگا بندہ تمہیں طامت کرکے وینے کی بجائے خوشی اسے دیا ہے کہ است کرکے دینے کی بجائے کہ است کے کہ تمہیں سے طعنہ ننہ ملے کہ تم بھلای ہور

الم انہوں نے کہا میرے گھر کے کروں کے دروازوں اور کھڑ کیوں پر میل ساجم عماہے تم اگر

المنافعة المنافعة



PAKSOS EN Y GOVE

خالون نے مجھ سے کہا تھا کہ محنت میں مظمت ہے۔ میری خواہش ہے کہ محنت مزووری کا ایسا درس میرے جیسے تمام پیشہ ور بھکاریوں کو ملے تاکہ ہم ایکھ شہری بن سکیں۔

## يهمتاوا

ہم سب بہن بھائیوں کو تایا بہت چاہئے تھے۔
گھر میں ہم چے بہن بھائی شے، نین بھائی اور نین
بہنیں۔ میں ان سب سے بڑا تھا اور وسویں جماعت
میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا، اپنے
چھوٹے سے گھر میں تایا ایا کور ہے دیکھا۔ ہمارے گھر
میں صرف تین کرے ہے جس میں سے ایک تایا ایا
سے پاس تھا۔ باتی دو کمروں میں ہم سب بہن بھائی
رہتے تھے۔ مہمان خانہ نام کی کوئی چیز ہمارے گھر
میں نہیں تھی۔

جوں جوں بیں بڑا ہوا، میرے دل بیں جگہ کی فاحیاس شدت کرتا گیا۔ اکثر میرے اسکول سے سلنے آتے، تو انہیں بٹھانے سے سلنے آتے، تو انہیں بٹھانے سے لیے کوئی معقول جگہ نہ ہوتی۔ میرے خیال بی بیسب کچھ محض تایا اباک وجہ سے تھا۔ بیں اکثر سوچتا کہ اگر تایا ابادارے گھر بیل نہ رہے ہوتے تو ہم ان کہ میں تبدیل کر لیتے۔ صرف بیل کے کرے کو بیٹھک بین تبدیل کر لیتے۔ صرف بیل ای نہیں مجھ سے چھوٹی بہن ریحانہ جو آٹھویں جماعت میں تبدیل کر لیتے۔ صرف بیل میں تبدیل کی تبدیل کی مون رکھتی تھی۔ میں تبدیل کی مون اور توجہ مجھ پر خاص طور خاص طور نہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تبدیل کو میں سب نہا وہ تبدیل کے دوجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تبدیل کھر بیل سب نہا وہ تھی۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی ۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی ۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی ۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی ۔ وجہ شاید سے بول کہ بیل گھر بیل سب نہا وہ تھی ۔ وجہ شاید سے برا تھا اور میری صورت تایا ابا سے بہت کہ بیل کھر بیل کھی اور تو بیل کھر بیل کھی اور تھی کہ بیل کھر بیل کھی کوئی کے بیل کھر بیل کھر بیل کھر بیل کھر کیل کھر بیل کھر کے بیل کھر کے بیل کھر کے بیل کھر کے بیل کھر کھر کے بیل کے بیل کھر کے بیل کے ب

سکیلے کپڑے سے صاف کر دوتو ہیں تہہیں ہیے دول گی۔ میں جیرائی سے ان کی طرف ویکھنے لگا ان کی آئی ہیں اور شفقت رکھائی دی کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور ہیں نے ان کے گھر کے وروازے، کھڑ کیاں صاف کردیں حالانکہ وہ اشنے میلے بھی نہ تنے اور کام کرتے وقت ہیں ہوج رہاتھا کہ مہلا اسے صاف وروازوں کو ووہارہ صاف کروانے کی مہلا اسے صاف وروازوں کو ووہارہ صاف کروانے کی کیا ضرورت تھی ...؟ جب ہیں نے کام مکمل کرلیاتو انہوں نے جھے دو پہر کا کھانا ویا اور اس معمونی سے کام کے بدلے پورے 100 روپے ویے ۔ بین وہ وہ آئی کمائی تو سارا دن کام کر جرائی سے سورج رہاتھا کہ اتنی کمائی تو سارا دن کام کر جرائی سے سورج رہاتھا کہ اتنی کمائی تو سارا دن بازاروں، سڑکوں، گیوں ہیں جبیک ما تکتے رہنے سے بازاروں، سڑکوں، گیوں ہیں جبیک ما تکتے رہنے سے بازاروں، سڑکوں، گیوں ہیں جبیک ما تکتے رہنے سے بین ہوتی تھی بھٹیل بچاس سے پھٹر روپے بی

تمہارے ہاتھ ہیں بہت صفائی ہے۔ تم بہت بند نفاست سے کام کرتے ہواور جھے تمہاراکام بہت پہند آبیا ہے۔ ہیں جس کی زبان جیک الکتے وقت تینی کی طرح چلتی تھی بالکل خاموش و ساکت ہو کر انہیں و کے رہا تفاد تب انہوں نے جھے یہ کہ کر رخصت کردیا کہ چاہو تو روزانہ آجایا کرواور میرا ہاتھ بٹا ویا کروا و وہ ون اور آج کا دن میں روزانہ سیدھا ان کے گر جاتا ہوں جہال وہ کوئی بھی معمولی ساکام کروا کے جھے اچھا معاوضہ وے ویتی ہیں اور میر اسر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یہ اجرت میری اپنی محنت کاصلہ ہے اور جھے نہایت خوش سے دی جاری ہے۔ اس اور جھے نہایت خوش سے دی جاری ہے۔ اور میں اردون کے ساتھ کی اور میرا سرون کی ہے۔ اس میری این محنت کاصلہ ہے اور جھے نہایت خوش سے دی جاری ہے۔ اس میرا امرادہ ہے کہ کمی ور کھانی میں کام سیکھنا شروع کر دون اور محنت کرکے گاؤی ، ان

105

WWW.PAKSOCIETY.COM & 2014 59

ميرے بر امتحان كى تفصيل وہ ضرور يوجيت اور تمجی تمجی هیجتیں کیا کرتے۔ لیکن میں اکثر او قات ان کی باتیں ایک کان سے س کر دوسرے سے اڑا ویتا۔

تایا اہا کی عمر ستر سال کے قریب تھی۔ ان کی محت رفتہ رفتہ گر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے سارے كام السين باتھ سے انجام وسينے كے عادى تھے عمر وو تین برسول سے ان کی مرتی ہوئی صحت نے ان کی طانت چھین کی تھی۔ اب وہ اینے چھوٹے چھوٹے كامول كے ليے ہم بھائي مبؤول كو يكارا كرتے بتھے۔ ریحانہ اور سلمکی ویسے ہی کام چور تھیں۔ میں ہمیشہ پڑھائی کا بہانہ بالنے میں ماہر تھا۔ یاتی بہن بھائی البھی كافى چ<u>ھو ئے تھ</u>\_

تایا ایا ہماری حرکوں کو محسوس کرتے تھے، مگر منہ سے مجھی کچھ ند کہتے۔ انہوں نے ہماری شکایت مجى ايوسے مجھى نہيں كى تھى۔

تایا ابا کا کر اکنارے والا تھا۔ ہم لوگ جان بوجھ كر او حرس مد كزرت كدوه كيل كى كام س يكار میشیں۔ محمر میں جگہ کی سنگی بہت تھی۔ ہم لوگ اس کاذکر ای سے کرتے، تووہ خاموش ہوجاتیں۔ ابوسے می کھے کی مارے اندر مت ند می ۔ وہ بہت غصے والے تھے۔

مکے دن گردے، علی نے میٹرک ایکے تمبرون سے یاس کرلیا۔ تایال بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مير الله ايك خوبصورت موث مجى سلوايا من جب بھی دہ خوبصورت موٹ پہنا، تو خوشی سے میرا

أنك أنك بالبيخ لكنار أب بي كان يني حميا تعالبذا خود

كوبهت برا مجحفة لكاتفا\_

میری پڑھائی بھی بڑھ گئ تھی۔ مجھے پڑھنے کے لیے مناسب مجلہ کی ضرورت تھی جو ظاہر ہے استے لوگوں میں ممکن ند محمی۔ جوں جون ون مزر رہے ہتھے، میری الجھن بڑھتی جار بن تھی۔ میں سائنس کا طالب علم نفا اور مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن میں نے ای سے کہا:

ا المحمد علی مرے کی منرورت ہے۔ میں النع شور اور ہنگاہے میں نہیں پڑھ سکتا۔"

''بیٹا اتنے حجوثے گھر میں حمہیں الگ تمرا کیوں کر مل سکتا ہے...؟" ای نے مجبوری ظاہر كرتي بوع كيا\_

"آخر تایا آبا یمال کیول رہتے ہیں۔ وہ اینے گاؤں کیوں نہیں بلے جاتے...؟" میں نے مجمحُهلا كرّ كيا. ·

"بری بات ہے بیٹے! ایبا تبیں کہتے۔ وہ تہارے تایا اہا ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔"

میں خاموش ہو کیا مگر جاری یا تیں شاید تایا آیا نے س لی تھیں۔ دو سرے دن انہوں نے مجھے محبت ے یاس بلایااور کہا

"الملم بينا مين سوچتا يول كه بابر ك برآ مدے عل اپنایاتگ ڈال اوں۔ تم اس کرے عل آجاؤ۔ حمدیں بہت برحنا لکھنا ہوتا ہے۔ استے شور میں کیافاک پر حوے۔خداکرے تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤ۔ پھر مجھے دواداروکی تکلیف نہیں رہے گی۔"

كل آيالويد مارے كمر آكر كيوں بس محكے ...؟ ایک مال اور خاموشی سے مزر خمیز۔ میرے چھوٹے بھائی ولاور اور کاشان اب اس قابل موسکے ہ تھے کہ گیند ہلاو فیرہ کھیل سکیں۔ مکران کے لیے تھمر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ محرسے باہر بھینے کو نہ ای تیار تحسیں اور نہ ہی ابو کی اجازت متھی۔ان کا خیال تھا، ہاہر نكل كريج ثراب بوجاتے إن-

اب بجروبي عِلْه كالمسئلة تفا-میری، ریحاند اور سلنی کی رائے یکی تھی کہ آگر تایا آیا برآمدے میں نہ ہوتے تو یہ جگہ ولاور اور کاٹان کے کھیلنے کے لیے نہایت مناسب بھی۔ "لكن تايالاكبال جائي مح .... ؟" ملكى في

الرية درية بحصية بيا-بابرکی کو نفری بہت تنگ و تاریک تھی۔ اس میں روشنی کا گزر مجی نه تھا۔ دروازہ کھلا ہو تا تو ہوا اور روشي آتي تقي- اگر بند كر دو تو دم تحفظ لكنا- رفته رفته حجویز سب بین بھائیوں نے کھلے بندوں وہرانی شروع کروی۔ای نے منع بھی کیا محر تا یاالا ایک روز خووبى اس تازيك كو تحرى من حلي محكيه

تایا اما کا زیاده تروقت عبادت کرنے میں گزرتا تھا۔ یانچوں وقت قمار کے بعد ہم سب کے لیے وعائمیں مانکا کرتے تھے۔ میریات انہوں نے مجھ سے كى نە تھى بلكەش نے استے كانوں سے الميس وعاكس ما تكتير سنا تعلد دروصل تايا الم كند اونجا سنت سنف ال وجدست انبيل اعدازه نيل موتاتما كدان كي آوازيك ہوگئی ہے۔ ع تر یہ ہے کہ وہ اس قدر کو کرا کر مرے لے دعاکتے کہ س شر مندورو جاتا۔

میں نے بخوشی تا یا اہا کی تجریز منظور کرلی ہلکہ اس وفت تایا اہا کا بلنگ اور ان کی چھوٹی سی چو کی جس پر بینے کر وہ نماز برصتے تھے، برآمدے میں بھا دی۔ اس کے بعدیں وہ چھوٹی سی میز بھی باہر لے آیاجس يرتاياالاك تسييع اور كلام ياك وغيره تقير

نوں میں علیحدہ کرے میں رہنے اور آرام سے مطالعہ کرنے لگا۔ ابو نے نوچھا تھی کہ تایا اہا يرآ مدے ميں كيوں آمكے ميں نے تاياالا كے سامنے بتایا که میرسب مجھ ان ہی کی خواہش پر ہواہ۔ میری بات كى تائيد من تايالبان كها:

· مجھائی ? کمرے میں میر ادم گفتا تھا۔ برآ مدے میں تھلی جگہ ہے ،اس لیے پہال آسما ہول۔" تایا اہا کی مہر بیانیاں جومیری ذات کے کیے فاص تھیں، کم نہ ہوتھی بلکہ اور بڑھ تمٹیں۔ نیکن میں تایاایا کی محبت سے دور دور بھا گنا تھا۔ ایک روز میں نے موقع یا کر ای سے بوچھ بی لیا کہ وہ امارے یاس كيول مقيم بين-

تب ای نے مختصر طور پریتایا:

"جمہارے تایا اہا کی بومی ان سے بہت جھارا کرتی تھیں۔وہ از جھار کر علیحدہ ہو تئیں۔ان کا ایک بینا مجی ہے، شاہر - تمہاری تائی الل شاہد کو مجی ساتھ لے میں۔ ب سے یہ بے جارے مارمے ساتھ وں۔ شاہد تم سے عمر میں بہت براے لیکن بردها تکھا جین اوباش از کون کی محبت میں رہ کر بگر میا ہے۔ ای کے بتائے سے مجھے اصل مور تحال کاعلم ہوا۔ پھر بھی تایا ایا کی حالت پر ترس کھائے کے عائے یں نے ول میں سوجا: "اکر ان کا او کا خراب

BALISTO SHAME SOLL

جب تایا ایا کو نفری می چلے سے، تو سب نیخ خوش رہنے گئے کیونکہ اب دہ ہر آ مدے میں کھیل کو د سکتے تھے۔ ایا جان کو جب بیہ بات معلوم ہو گیا، تو دہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے تایا اباسے اس سلسلے میں بات کی، محر تایا ابا نے ابو کویہ کہہ کر خاموش کر دیا:

"جمیاا میراسامان بی کتناہ۔ میں اس کو تھڑی میں بہت خوش ہوں۔"

غرض ہے کہ ہم سب گھر والے اپن اپن سر گرمیوں میں گمن ہوگئے۔ تایا ابا ہم سب بھائی بہنوں کو چیزیں ویتے رہتے ہے۔ ہم نے بچین سے ان کی میز کی وراز میں ایک سیاہ ڈباد یکھا تھا، جس میں تالالگار ہتا تھا۔ کئی مر تبہ دل میں کھوج ہوئی کہ کھول کر دیکھیں، اس ڈیے میں ہے کیا ۔۔۔ ؟ گرمو تع نہ بل سکا۔ چائی وہ ہمیشہ اپنے ازار بند سے باندھ کر سکا۔ چائی وہ ہمیشہ اپنے ازار بند سے باندھ کر

جن ونول تایا ابا کی طبیعت کھ زیادہ خراب رہے گئی، میں نے ویکھا کہ اکثر دہ اینا سیاہ ڈبا کھولئے اور بند کرتے۔ مجمی اپنی موٹے شیشوں والی عینک لگا کر کھے گئے۔ کہ کھے۔

پر اجانک ایک دن تایا اباکی طبیعت زیاده خراب بو گئی۔ ابوئے تایا اباکاکائی علاج کردایا۔ ای فی اس بین فی اس کے پر بین کا بورا بورا خیال رکھا۔ ہم سب بین بعائیوں نے بھی اپنی ہمت بھر ان کی خدمت کی محر تایا ابا اب عمر بوری کر سے شے ، ایک رات وہ اللہ کو بیارے ہو گئے۔

تایاابا کے انقال کی خبر گاؤں کھ گئ تھی۔ان

کے سوئم کے دن ان کا بیٹا شاہد آن پہنچا۔ اس پر تا یا اہا کی موت کا کوئی اثر نہ تھا۔ البتہ اس نے آتے بی اعلان کر دیا کہ یہ مکان فوری طور پر خالی کر دیا جائے ، اب میہ اس کی ملکت ہے۔ ہم سب بین بھائیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ سکتے۔ ای بھی حیران تھیں۔

اس موقع پر ابونے بنایا کہ یہ مکان تایا ابو کا تھا۔ اس میں کسی کا حصہ خبیں تھا۔ اس وجہ سے اب شاہر ہی اس کا حق دار ہے۔

یہ بات ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی میں ہے۔ اور تھی میں ہے۔ اور تا تھا۔ میں پشیمانی سے سوچتا رہا چر منہ تی منہ میں بڑبڑایا:

"بد مكان آپ كا اور صرف آپ كا تفاد پر مجى
آپ نے مند سے پہلے نہ كہا، پہلے ظاہر نہ كيا۔
چپ چاپ كرا خالى كركے اس تاريك كو تفرى بيل
جابزے اور وہيں اپنے خالق حقیقی سے جالے۔
"ثابد و حمكی وے كر جلد ہی واپس چلا كيا۔ ابو
بہت پر بيثان ہے۔ ہم سب بھی قلر مند ہے۔ ابوكی
تخواہ كم تھی۔ اس مبنگائی ميں كوئی مكان كرائے پر لينا
آسان نہ تھا۔ بڑی مشكل سے ابوئے ایک مكان
وحوندا ۔ چھونے چھونے وو كمروں والا تنگ و

ادهر مم آشد افراد شد سب سویت گئے کہ اس گھر میں کس طرح گزارا ہوگا، گر مجوری بھی۔ رو رہ کر میہ گھر اور اس کا آرام ون میں گھنگ پیداکر دیا تھا۔

white !

108

جب اى اسباب باعد المن الكيل توال كى المحكمول میں ہنو تھے۔ تایا اہا کی کو نفزی بب بھریزی تھی۔ ا ملان الخاف كاونت أياتو الوف تايا الماكاسلان مجى نكالا عيال تفاكم كس غريب آوى كووے ويا جلت ت ى ايانك جمع ال ساود ي كاخيال آياد ال جوں کا توں موجود تھا، تکر جانی کہیں کھو گئی تھی۔ ابو ے بوچھ كر مس نے اس ديك كا تالا توال اس دي میں اب زموم کی ایک میشی کے علاوہ مکان کے كاغذات ستصاور ساتهوى وميت نامد بحىدال ش كح اور باتول كے علاوم يمي لكماتخان

"شاہدی غیر دمدداراند حرکول کی دجدے میں است لیک جا کدادے محروم کر تا ہوں اور ایتار مکان اسلم کے نام لکور باہوں۔

"تايااباك عظمت كامنار تق مرے منہ سے الحیار کلا ہم چھلی ا عمول كر ما ته ملان دوباره كمو لن الك

جب سے میں نے ہوش سنجالا مال کی مانوس آواز ک

بينا جا بمال كو ذرا ياني يا وسيه جا بينا درا بماني كو كرم كرم رولى يكاكر وے دے، جا بينا بمائى كے کڑے اسری کروے مائی کے سر عل تل

میں فاموش سے ال کے قام احکات سی اور ورے کرتی ری۔ اسکول سے والی کے بعد سے رات کو سوئے تک محر کے چھوٹے موٹے کامول میں ال كا باتھ يانا اور بمالى ك كام كريد يرب

فرائض میں ٹائل تعلہ پھر جب آہتہ آہشہ میرا شور بیدار ہونے لگا قومی نے اپنے ماحول کا جائزہ للدغور كياتو جھے احماس ہواكہ عن تو بمائى كے تمام کام بڑی خوشی سے کروجی ہوں لیکن جب مجی مجھے كوكى كام دو تاقو بماكى ياتونال جاتا ياانكار كرويتا

ایک دن بی نے مال سے بمائی کی شکایت کی کہ الى محصے كافي جاہے، ليكن بعالى لاكر تيك وے را مِما فَى سے كه ويس مجھے كافي لادے۔

ال نے چرت سے مجھے دیکھا اور کیا۔ اوک تيرا وماغ تو ترب تبين بوكيا، الجي تو وه يرث كر بحری وو بیر محرین داخل ہواہے اور علی اسے بھر دایس و موب میں جمیج دول، جااے کمانا دے، شام 82725

شام کو الاس خوو تی جاور اور حکر بازار ممکن اور مکمر کی جیوٹی موٹی اشاہ کے ساتھ میری کانی مجی خرید لائی جب می بمال سے کول چزیابرے لانے کو كبتى، لاس يى كرتى \_ شلى للاك من جنكرتى كدوه فود کوں کئیں۔ ہمائی سے کوں ٹیٹل کیا، تب مال اعساری سے مجتبی، بینادہ پڑے رہا تعلیمیں غصے سے كتى بركا بولد ذراسا توكام تعله يل جاتيرا دماني خراب ہو گیا ہے۔ الی غصے سے جواب دیتیں۔اے ماری عر کماناہے، آخر بڑھ کھ کر کچھ سے گات ہی كك كادر عدب يزملي كاميارات كان واماكر اے دودھ دے آ۔ آج کل وہے بھی اتی کری ہے، مادامادادن وحوب على مر كميا تايد و يكر تيس رى وہ کتا کرور ہو گیاہے۔ الل کے متہ سے لیک یا تمی ي كري ول موس كرره جالى

منادے بڑھانے کا سمارا ہے۔ بڑھ لکھ کر وہ ہمارے ليے بى كمائے گانا۔ ميں اپنى بينى كوسمجمانے كلى، كين اجاتك محص اسية الفاظ كمو كط سك اور من ماضي من حِلْی کی۔ میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ میں نے بھین سے لے کر شادی تک اس کی خدمت کی تنمی اور بیاه کر اینے گھر آگئی۔ اس وقت تک تو میرا ممائی پڑھ عی رہاتھا اور وہ تو مجھ سے ملنے تھی تہیں آتا تھا۔ میری شادی کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا اور بے جارے امال ایا اس کا انتظار . كرح كرت ونيات يط محك ده آيا بهي توان ك جنازوں پر۔ اس نے بیرون ملک شادی کرلی تھی۔ اس کے بیوی نیچ یاکتان آنا نہیں جائے تھے اور بمائي البيل جيوز كرنبيل آسكنا تفا\_

عظیمای کی ہوم ڈلیوری اسکیم

عظیمای کی مصنوعات مثلاً وزن مم ارنے کے لیے میزلین ہر بل میبلیث، س ریز ہریل شیمیو، شہد، بالول کے لیے ہریل آگل، رتک مورا کرتے وائی ہریل کریم شین سم اور دیگر مصنوعات کراچی میں ہوم ڈلیوری اسکیم ے تحت مربیطے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ مطلوبہ اشاء منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابط ميحي

021-36604127

زعد کی کی ای واکر کے دوران بی نے میٹرک كرايا اور يمائى كالح جائے لكا اب الل الم كوميرى شادی کی فکر ستانے تھی۔ بالآخر انہوں نے میر ارشتہ ملے کردیا۔ میری شاوی کی تیاریاں شروع ہو سنیں۔ روزانه امال تهتين، فلان فلان چيزين ايكاناسيكه لوء لبحي سلائی کڑھائی کرنے کو تہتیں، الغرض الل نے محقر ع هے میں مجھے تمام کاموں میں طائل کر دیا۔ دن محر ممرك كام كرتى اور رات كوجيز كركيرون، جاورون وغیرہ کی سلائی کڑھائی کرتی رہتی۔ شاوی تک میرا یمی معمول رہا۔ شادی کی تاریخ بھیائے امتحانوں کے بعد کی رکھی گئے۔شاوی کے وعوت ناموں سے لے کر وحوت تک کے اہتمام المانے بغیر کسی کی مدد کے سکے، جبکہ بمائی بے جارے امتحانات کی تاری کے باعث تھر کی تھی سر حرمی میں حصہ نہیں لے سکے اور پھر شن ایک دن بیاه کربیادیس جلی گی-اب میں تین بجوں کی ال مول۔

ایک ون میں نے لین عی سے کھا: اسے بينا ...! وراجاني ك كرف واسرى كردوه آت ای والا ہو گا،میری بات کن کریٹی میرے سامنے آگر بیٹے کئی اور بولی، امال میہ بھائی کے کام کرنے سے مجھے كون سا فائده بوتا يهد وه ميرا توكوكي كام نيس كرت\_ش ن كلى عالى عدا كات كما تعاكد ميرى جوتى اوٹ کی ہے درا مولی سے سلائی کروادو، انہول نے قوراً الكار كرديا ـ يس مجى ان كاكوكى كام نيس كرول گ۔ میری بٹی نے غصے میں کیا۔ اس کی آ محمول میں أنبوآ محجيت

بنا ایے نیں کتے، وہ تھارا بڑا بمال ہے،



میرے ووست اویب اور وانشور آج کل مجھ ہے مخت تاراض إلى - كيت إلى که معتی نے باباؤں کا چکر جلا رکھا ہے۔ خواہ مخواہ اناب شاپ نکھ کر لوگوں

کے وہن خراب کر رہا ہے۔ خلق خدا کو

ممراه کررہاہے۔ بعد معذرت بیں یہ عرض کر تا ہوں که آب جوالزام جاین مجه پر دحریں ۔ لیکن باباؤں کا چکر چلانے کا الزام نہیں وحر سکتے۔ جو نکہ یہ چکر تو بہت قدیم ہے۔ اِب توآپ کامیر اہماراور شال ۔

مثلاً لا بور كا بالم ليجي جے جم داتا كہتے ہيں۔ تقريباً تو مدیاں کر رچی ہیں اس سے دربار کی رونق جول کی اوں قائم ہے بلکہ روز بروز برحتی جاری ہے۔ دان رات كاكو كي وقت ايباخيس موتاجب درباريس سلام كرفي والول كا جوم نه جور سرف عوام عي ميس برے برے وانشور قلنی سلام کرنے کے لیے مامرى دينيا-

يد بالابرے آئے تے اتے تیں بیجا کیا تا۔ معدوستان من آفوال بشترباب سترل البياس

آئة بخيل بيع ك تق-

ك بارك مل كمية بيل- الدور ش الى مرضى ك خلاف آیا تھا۔ یوں لایا کیا تھا جسے قیدی لائے بلتے ہیں۔ سیدعی بات ہے جو جمیعا جاتے وہ کی مقد کے لیے بعجاماتا ہے۔ تفریحا میں۔ اسے کوئی كام كرنابو تا ب\_اكريل كول كردا تاصاحب واى

یے بندوستان بھیجا گیا کہ وہ بیاں یاکستان کی بنیاد کی مکی اینٹ نگادیے تو غالباً آپ کو ناگوار گزرے گا۔ آب میں مے یہ غلا ہے۔ درامل بائے بندوستان می اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ بجا فرمات بن ليكن اكر آب دونول باتول پر غور فرمايس او آپ جائیں کے کہ ان دو باتوں اس کوئی فرق تمين ہے۔

ا كر أب ان ليس كه وتدوستان من آف وال باب كس مقد ك تحت بيم محك بين تودو بالحس والمع بوكرساف آجاس كي-

1- كد بايا افراد نبيل بلكه اك سلسله بيل جو

بارى ربتاب

2- كەبايون كى دىوشال متعين بوتى يى-

میری ان بات پر کہ باہے واتا صاحب لین لاہور کی آمہ مسلومفتی یاکتان کی تعمیر کے لیے بندوستان

آئے تھے امکان غالب کہ آپ کو عصر آئے اور آپ ہو چیل کیا اس پاکتان کے لیے اس کے اوور موتی جس می آج شریف آدمی کا جینا مشکل موریا ہے۔ برے میں میں کردہے ہیں۔ دولت اور افترار كى طع من بيمير بول بول كرد بال-

£2014/50

PARCOS INTEREST AND

پل ماجوای پاکتان کے لیے اتی تک و دو

یونی تین ثاید آپ محدرہ این کہ پاکتان کی تغیر
کی محیل ہو چک ہے۔ تیس ایرانیس المجی تو صرف چار

دیوہری تی ہے۔ عارت کی چنائی ہوئی ہے۔ المجی تو

گرامات کرنے والے اسی کے اور چروہ مستری بابا
آئے گاجور تک ورو حن کرے گا۔

میرے وانثور دوست کہتے ہیں داتا صاحب تو مشتر بابایں۔ان کی بات نہ کرو۔ انہیں ہم جانے ہیں مشتریں۔تم جوتے بابا گھڑ رہے ہو اور انہیں ہم پر مسلط کردے ہو۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔

یں نے عرض کیا ناکہ یہ باہے جو جی ، افراد

اللہ ایں بین بین بور مللہ جی جو ہر زمانے میں جاری و

ماری دہتا ہے۔ یہ سلمہ ایک دریا کی طرح ہے

در کما خیل میں ایڈ کے چاکر جی ۔ اس کا علم بچا

الانے رمامور جی ۔ کوئی فیلڈ افسر ہے کوئی سیر ٹریٹ

سے متعلق ہے۔ کی کو علم ہے کہ خود کو ظاہر کر دسے

می کو علم ہے کہ گیت دہے۔ یردے میں
در کرکام کرے۔

یہ جدیں نیس کول رہا۔ میری تو کوئی حیثیت نیس جو اسی یا تیں زبان پر لاؤں۔ میں تو ایک اوھ پڑھ آئی ہوں نہ بنیادی علوم سے واقف ہول نہ ویٹی علوم سے۔

یہ بھید آولاءور کے باباداتا صاحب نے کولے اس واتا صاحب آیک جاتا پہلانا عالم قلد انہوں نے لوک منظم قلد انہوں نے لیک آئی آئی آئی ہوئے کو اس میں کی ایک پردے کو ایس اور اولیاء کے باب میں بر میل مذکرہ بابوں کاذکر بھی کیا ہے۔ ان کے اعراز بیان سے ظاہر

ہوتاہے کہ و نیاوی نظام کے متوازی ایک روحانی نظام جیسا ہے اس میں سیمن افسر ہیں، سیریٹری ہیں، فہانی کشنر ہیں، سیریٹری ہیں، فہانی کشنر ہیں، گور تر ہیں اور یہ سارے عبدے باباؤں کے سند کے ہوئے اور ایا صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں کہ روحانی نظام کا متعمد کیا ہے۔ وطاحت نہیں کہ روحانی نظام کا متعمد کیا ہے۔ طریق کارکیاہے سیربائے و نیاوی امور شی مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد کر سکتے ہیں یا نہیں دیا ہے۔ ہتنا ہید چاہے اتنا کے وہ کمول دیتا ہے۔ ہتنا ہید چاہے اتنا کے دو کریٹر ہیں جائے کوئی یانگی میں بید نہیں جائے کوئی یانگی فیمدجان کے کی ہیں بیمد

بہر مال واتا ماحب نے لیک کتب بی بوری بات نیس بتائی صرف باباؤں کے عبدوں کی تعداد لکے دی ہے۔ جو بیشہ ہر زمانے بی قائم رہی ہے۔ اولتی بدلتی نیس۔

اولیارکی باب میں واتاصاحب میکھتے ہیں۔ 1-ان میں 400 ایسے ہوتے میں جو پردے میں وہتے ہیں۔ایک دوسرے کو نہیں جائے۔ اسے مقام کانو وشعور نہیں رکھتے اور بہر طور خودسے اور لوگوں ۔ محق سے میں

ے گاریجیں۔
2- ایسے بھی ہیں جنہیں بست و کشاد کی طاقتیں حاصل ہیں وہ اللہ کے درباد کے افسر ہیں، وہ تعداد میں مامل ہیں وہ اللہ کے درباد کے افسر ہیں، وہ تعداد میں 300 ہوتے ہیں جنہیں اور افساد سے ہیں۔
3- جالیس کو ابدال کہتے ہیں۔
4- سات ایسے ہیں جنہیں اور اد کہتے ہیں۔
5- جار کو او تار کہتے ہیں۔

تعالات

12

6- تلين جنبيس نقابه كيته بير\_

7-اور ایک جے قطب یا غوث کہتے ہیں۔

میں ایک بات کی وضاحت کردوں کہ اوپر اور وْ بِلْ بِينِ وَسِيهِ مِوسِدُ الْفَاظِ مِيزِ ہے ہِي، وأتا صاحب " کے نہیں، وا تاصاحب کی برتصنیف فارسی زبان میں و مقى فارس سے میں نابلد مول۔ فارس سے جو اردو ترجمه كياكياس كي عبارت اتني منشفل تقي كه بين سمجه شد سكاء مجبوراً مجھے پروفیسر رینا لله تكلدُن كا الكريزي ترجمه يزهنا يزار

ال بابول کے بارے میں داتا صاحب محصے ہیں۔ الله في اولياء كوكا مّات كا كور تربينا يا ب انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کے کیے وتف كرر تھى ہے۔

ایی خواهشات کو نفی کرر کھاہے۔ ان کی بر کول کی وجہ سے آسان سے میں برستا ہے۔ان کی زندگی کی یا کیزگی کی وجہ سے ر من سے بوئے اُستے ہیں۔

بابول کے متعلق ان معلومات کے بارے میں وا تاصاحب ملحت میں روایت ایسے بی آر بی ہے۔

اولیام کے بیانات سے میں حقائق اغذ ہوتے ہیں

مب تعریف الله کی ہے، اس معاملے میں مجھے مجى چىدروحانى مشاہدات بوت بين صاحبوبيد كوئى نى بات تهيل بداويرانا جفكراب جو اللداوران وانشورول کے در میان طلا آتا ہے۔

والشوركية بل كدائك النداس ونياك نظام كو الیے چلاجیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ یا کم ار کم ایسے کہ جو

ہاری سمجھ بیں آجائے۔

الله ممال كمتي بين بم قادر مطلق بين مجو جابي مے کریں ہے، تم ہمیں یابند نہیں کرسکتے، اس پر دا نشور کہتے ہیں کہ ہم بھی مجھے قادر مطلق نہیں مانیں مے۔ تیری جو بات ہمارے دل کو لکے کی وہ مانیں مے جودل کو نہیں گلے گی وہ نہیں یا نمیں ہے۔

متیحہ میہ ہے کہ وانشور اللہ کی ہاتوں پر اکت چینی كرت رب بين بيركيس بوا، وه كيون بوا، نهين بير نهين موسکتار میہ قانون کے خلاف ہے۔

دومري بات بيب كه بهار الشور الله كو ايتي عقل کے تالع کرنے کے شوقین ہیں۔وہ مج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے کاموں پر فیلے ساتے رہتے میں۔ قلال کام اللہ نے محصیک تبیس کیا۔ یا اللہ یہ تونے کیا کیا ...

مرف واتا صاحب ؓنے ہی نہیں ان کے علاوہ اور بہت سے بزر کول اور عالمول نے باباول کی عظمت کاذ کر کیا ہے۔ مثلاً مولانا روم ہیں، صح فرید الدين عطارين،امير خسروين،علامه اقبال ہيں۔

- All Mary

اولیاءاللہ کی تعلیمات کوعام کرنے اور شبت طرز فکر کی ترویج کے لیے



کی توسیع اشاعت میں تعاون فرمائے۔



اگر آج تمسی مجی طائب علم سے بوچھا جائے کہ وہ لعليم كيون حاصل كررباہے ....؟ توجواب مو كا بہتر مستقبل اور شاعدار كير تركے ليے....

انگا سوال اگر ہیہ ہو کہ وہ کس شغبے کیں اپنا كير تربنانا جابتائ توشايد ہر طالب علم سيح طور پر اس کا جواب منہ وے مائے، ہمارے ہال اکثر تعلیمی اداروں میں تعلیم تو وی جاتی ہے، لیکن (سر کاری یا بھی طور پر) ایسا کوئی انتظام و اہتمام نہیں ے کہ نوجوانوں کو کیرز کے امتخاب کے سلسلے میں مع اور بروقت رہنمائی فراہم کی جاسکے۔ اس کی کے باعث توجوانوں کی کثیر تعداد فارخ التحصیل ہونے ے بعد ڈ کریاں ہاتھ میں لیے مااز مت اور کیر مرک

> تلاش میں تھومتی رہتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سی

سر کاری اور کی طور پر مجی ایسے سینر ز اور اوار سے قائم کے جائیں جہاں سے خواہش مند نوجوانوں کو كير زُبلدُنگ كے سليلے ميں مكمل اور مسلسل رہنمائی مل سكے له بيروني ممالك بين تواس مقصد كے ليے با قاعده كير ز كائيد لس كلينكس قائم إلى- كير فر داكثر

ملا قاتی حضرات، ضرورت مند طلباء اور والدين کي بمربور رہنمائی کرتے

ال - اميدوارول كا

زائي رجمان اور ملاحيتوں كو جاميح

كے ليے مختلف عيست

مجی کیے جاتے ہیں۔ان ٹیسٹول کی بنیاد پر ان کی کیر مر یل نگ کی جاتی ہے۔ کیر تر محائیڈنس کے فقد ابن کے

باعث بهاري يهال بعض شعبول من افرادي قوت اور کھیت میں عدم توازن پیدا موریا ہے۔ بدور گاری اور غیر محفوظ مستقبل کا احساس نوجو انوں میں ماہوی کو جنم دے رہاہے۔ سیجے وقت پر محمدزیدبیگ

م م كي كير زيلانگ اور كير از كونسالك نہ ہونے کے باعث کیفیت سے ہے

کہ جس شعبے میں پہلے ہی بوروز گار ہیں ای شعبے میں مزید نوجوان ڈ کریاں لے کر آدمہے ہیں جبکہ بھض شعبوں میں امیدوار بم اور اسامیال زیادہ ہیں۔ اگر

عَلَيْهِ الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا مِنْ الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

آ کثر ماؤل کابی شکوه جو تا ہے کہ بچے بہت بدتمیز ہوتے جارہے ہیں۔ بچوں کی طرف سے بار بار

غنطیاں ہوتی ہیں۔ غلطیوں کے (ان کی تربیت مارپیٹ کر نہ کریں

بے جامند کی صورت میں بیچے کے ساتھ کوئی دلیپ تھیل تھیلیں با کوئی اچھی می تغمیری کارٹون فلم بھی لگا کر دی جاسکتی ہے۔

امكانات كو فحتم تبين كما جاسكتا\_ بال وانشمندانه طرز عمل اور صبر کے ذریعے غلطی کی تھیج کی کو شش کی جاسکتی ہے۔ ہر وقت

کافرانٹمنا، چیخنا، جانا پیوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کر تا ہے۔ بیچے کی کس بات پر آپ کے تین طرح کے . رو عمل بوسکتے ہیں۔

1-منفى روعمل-

2- مثبت روعمل\_

كوكى بجى رو عمل ظاهر ند كرنا، نظم انداز کرنائہ

آپ کے بچے کے ذہن میں کیا کیا منفی اثرات پڑسکتے ہیں، شاید آپ کوان کادرست اندازہ نہیں۔ ب شابین انجم منفی روعمل موگا۔ اس روعمل کے

بجائے سیم ہوئے بچے کوسینے سے لگا كريبل كرے ميں لے جائي، ويجيس كه كہيں اس كو

مبتلا ہے۔ اس وقت آپ فوراً جِلَائیں، آپ کیا کر دیا، توڑ

دیاناں۔ کیاضرورت تھی چھونے کی، بہت بد تمیز ہو

تم ساتھ بی ایک ہاتھ مجی جرویا آپ نے اس سے

كانج تونبيس لكاءا پى كفتگوسے بچے كوباور كرائي كه وه زیادہ اہم ہے، بہ نسبت اس گلاس کے۔ پھر اسے آ مظل سے سمجائی کہ بیٹا، آپ کو آئندہ یانی چاہیے

اس بات کو آب ایک مثال سے سمجھیں۔ اب سے بیج سے شیشے کا گلاس کر کر توٹ میا ہے۔ فلطی سرزد ہونے کا دجہ سے آپ خود و میکمیں کی کہنے کا رنگ فق ہو گیا ہے اور وہ گھر ایث میں



ہو تو مجھ سے مانگ لیجے گا یا گلاس کو ہمیشہ وونوں ہاتھوں سے مکڑنا چاہیے۔ آپ کو کانچ چیھ بھی سکتا ہے۔اس لیے احتیاط کیا سیجے۔میہ بات بیجے کے ذہن میں بہت سے شبت انرات چھوڑے گی۔

نظر انداز کر ناتواس کمح بالکل ہی مناسب نہیں کہ آپ اپنے کام میں تی مکن رہیں اور بالکل معمولی بات كا تاثروي\_

یاد ر تھیں ... ا مارنے پیٹنے سے مجھی اس کی تربیت یااصلاح نہیں ہوتی۔ایک خیال میہ ہے کہ اگر بچوں کو بالکل ہی ند مارا جائے تو دہ تہیں شتر بے مہار ند موجائی، اس سے بیخ کے لیے کیا کیا جائے...؟ ماہرین میر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے مجھی مجھی مصنوعی عصد ضرور کریں۔ اس سے ممی تھلونے یا فرضی کردار کو خوب ڈائٹیں۔ بچہ اس سے بی سہم جائے گااوروہ مجھی میر بھی پیند نہیں کرے گا کہ آپ اسے مجی ای طرح ڈانٹیں۔

اس بات کا خاص نحیال رکھیے کہ آپ محض ڈرامہ کرری ہیں، اعدونی طور پر غصہ ہر کزنہ آنے بائے۔عام طور پر بچوں سے جو مجھی غلطیاں سر ذو موتی ہیں، اس میں 90 قصد قصور بروں ہو تا ہے کیونکہ بروں کی طرف ہے بوں کور ہنمائی فراہم نہیں کی مئ ہوتی۔ فعد کرنے سے مہلے اس پہلوپر سوچنا آپ کے باتھوں کو اٹھنے سے روگ دے گااور آپ کی توجہ ان امكانات كوم كرنے كى طرف لگ جائے كى جو دوباره ای علطی کاباعث بن سکتے ہوں ہے۔

ہاتھ اٹھانا آخری حد ہوتی ہے۔ اصلاح و تربیت ك حوالے سے دانك كى زيادوہ اجميت موتى ہے۔ الفاظ كے الرات زيادہ موتے بال بر تسبت مار كے۔

لفظول کی کونج تاعمر ذہن میں نقش ہوجاتی ہے۔ بیج کے لیے آنکھ اور چبرے کے اشارے تی بہت ہونے جاہئیں ہیں۔ اگر آپ ایک بھرپور محبت كرنے والى فردويں تو يج كے ليے آپ كا ناراض مونا بہت بی اہم ہے۔ چرے کے تاثرات اور محبت کی زبان، بچوں کوان کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو کیا ہی اجھا ہے۔ مارنے کا عمل خود والدین کے لیے مجمی ب حد تکلیف دہ ہے۔ بیچے پر سخت نظر رکھنا، ایک

اگر آپ سے مجھتی ہیں کہ مارے بغیر سے مگر جاتے ہیں تو آپ کو وجہ بٹاتے چلیں کہ زیادہ مار اور بے جاسخی آب سے باغی کروے گی۔ گھر تو پیار محبت اورامن وآتشی کی جگہ ہے۔اس کیے ان چیزوں کو مزان کا حصہ بنادیں۔ بچوں سے دو تی آپ کے حتنے كام بنائے كى،ائے كام آپ كاغمىد نبيس بناسكا\_

ييح كواكر مارنا يزي جائے تودوباتوں كو ذہن ميں ر تھیں۔مند پر ہر گزندہاری اور مارنے سے لیے کوئی سخت چیز استعال نه کریں۔ بھی کھار بچوں کی بے جا ضدمارنے پر مجبور کردی ہے۔

, بے جا شد کی صورت میں بیج کی توجہ سی دوسری طرف لگائیں۔ اس کے ساتھ کوئی ولچیت تھیل تھیلیں یا الماری سے کوئی غرارہ یا بسکٹ نکال کردے ویں۔

کوئی اچھی سی تعمیری کارٹون قلم تھی نگا کر وی جاسکتی ہے یا پھر کوئی حزیدار سی کہانی سنا دیں، اس طرح اس کا دھیان بٹ جائے گا اور وہ این صد بجول جائے گا۔





فينك شونى اوراي كادفتر

دیں گے ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن محنت ، توجہ اور مستقل مزاتی کے بہامنے اس کی حیثیت ٹانوی ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اس رزق کے حصول کے راستے ہم

پھلے باب میں ہم نے بات کی تھی کہ فینگ شوئی ایک اچھی نوکری کے حصول میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیرئیر کی راہ میں حاکل رکادٹوں پر کس طرح قابو پایا جاسکتا ہے۔اب بات کرتے ہیں ایک دو سرے مسلے کی جو بعد میں حاصل

خود استوار کرتے ہیں۔ حصولِ رزق کے لئے ہمیں

کرنے سے زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ روہ یہ کہ آپ اپٹیا عالیہ نوکری

جدوجہد کرنے کا تھم بھی دیا گیاہے اور اس سلسلے بیل ہاری رہنمائی بھی کی گئی ہے ۔اس لئے فینگ شوئی کے اصول اپنی جگہ لیکن معاش کے لئے بوری کوشش کرنا اولیت رکھتا ہے۔ آپ ای خبت سوچ کے ساتھ فینگ شوئی کے اصولوں پر عمل پیراہوں۔

میں ماتھ فینگ شوئی کے اصولوں پر عمل پیراہوں۔

میں مات تو آپ انچھی طرح سمجھ بھے ہوں سمے کہ بیرائی تو ان آپ جو پوری کا نتات میں کروش پیرائی تو ان کے خبت بہاؤ کے اثرات میں کروش کے کروش کے کہ ایک کا نتات میں کروش کے کہ ایک کا ایک کا ان ان میں مرف

یں ترقی اور مالی ہوریش بہتر بنانے کے مواقع کس طرح سے حاصل کرسکتے ہیں۔ وفتر میں توانائی کے بہاؤ کو اپنے لئے کس طرح شبت اور ساز گار بناسکتے ہیں۔ اس پہلے ہم یہ بھی کہنا ہیں۔ اس پربات شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ذریعہ معاش میں محنت، توجہ، مستقل مزابی اور دوڑ وحوپ کی سب سے زیادہ ابھیت ہے اور اس کا کوئی دوسر الغم البدل نہیں ہے۔ ہم فینگ موئی کے ذریعے معاشی کامیابی کے لیے جو بھی ٹیس موئی کی میاب کے لیے جو بھی ٹیس شوئی کے ذریعے معاشی کامیابی کے لیے جو بھی ٹیس

تعالله

120

DAKE DELEMENT COM

کر بلی بلکہ کاروباری مراکز پر بھی ای طرح الرائداد
الوسے اللہ اس کا قبت بہاد وفتر، بہتال، اسکول
کالجز اور وکان کے لئے اتبائی خروری ہے بیتا کہ
المارے اور آپ کے گھروں کے لئے۔ فرق صرف
التا ہے کہ کاروباری مراکز اور وفاتریش یہ معاش اور
معاملات پر بالواسطہ طور پر الرائداد ہوتی ہے۔ اس
معاملات پر بالواسطہ طور پر الرائداد ہوتی ہے۔ اس
بات کو اس طرح بھیئے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے
بات کو اس طرح بھیئے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے
ویل کے احل میں گردوور کرتی ہی تو اتائی آپ
ویش سکون اور شری سے ابناکام سرانجام ویے ہیں۔
اور اگر گردوور کرتے والی تو اتائی متنی بہاؤ کے زیر الرائر ہوتی ہوتی ہوتی کرتا ہوتی ہوتی ہوتی کرتا ہوتی کے اور اگر گردوور کرتے والی تو اتائی متنی بہاؤ کے زیر الرائر کردوور کرتے والی تو اتائی متنی بہاؤ کے زیر الرائر کردوور کرتے والی تو اتائی متنی بہاؤ کے زیر الرائر کہ دوور کرتا ہے۔ ایسے ماحل میں کام کرتا ہوتی ہوتی کو تا ہوتی تا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔

اس ماحول کا نتیجہ مایوی اور فرسٹریشن کی صورت میں لکا ہے اور یہ کیفیت اُس کے لیے ظاہر

ہے کہ مناسب کیں ہے۔
جس طرح گھروں میں توانائی کے بہاؤ متی
ہونے یااس میں رکاوٹ آنے سے ہماری زیر گول پر
اثر پرناہے ای طرح دکانوں اور وفار ،انڈسٹری کی
بڑی بڑی محارتوں میں دور کرتی پی توانائی مہی
کاروباری لین دین اور پروؤ کشن کے ساتھ ساتھ وہال
کام کرنے والے افراد کی وہی اور جسمانی صحت پر
کیم کرنے والے افراد کی وہی اور جسمانی صحت پر
میں اثر اعداز ہوتی ہے۔ زیادہ دور کیوں جاگی آپ
سیٹے محلے کی می کسی دکان کی مثال کے لیجے کی بارایا

سے تمن و کانوں میں سے کی ایک پر بہت زیادہ رش ویکھنے میں آتا ہے۔ برابر کی دکان اسی مجی ہوتی ہے جس كے برابرے لوگ اس طرح سے كزر جلتے إلى جيسے اس د كان كاد جو و عى نہيں - كئى و فاتر اور انڈسٹرى یا بڑے کاروباری مر اکزیش عدم دلچین، کے ساتھ ماتھ یہ شکایت مجی کرتے نظر آتے ہیں کہ طبیعت خمیک نہیں رہتی یا جلد تھکان ہوجاتی ہے وغیرہ و خیره فیر متوازن اور منفی گیرول کا اخراج ، الحكافات ، كاركردكي من كراوث اور جوريول ك محظروں کو مجی بڑھا ویتیں ہیں۔کاروبار میں تفع کی بات تو دور کی بات وہاں تو نقصان ہونے لگتا ہے۔ مینجنٹ وہنی دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ پروڈ کشن ٹار کے وقت پر بورے نہیں ہوتے۔ مجی ملازم جمنی ير تو مجمى مشين، آلات خراب - نينك شوكى ان مخلف اقسام کے کا روبار کے لیے کیا اصول فراہم كرتي جي بيدانشاء الله آفيد والا اقساط من جم ال يرروشي ذاليس كين\_

\*\*\*

فی الحال بات کرتے ہیں آئ کے موضوع پر اگر ملاز مت پیشہ افرادسے ہو چھاجائے کہ ایک انہی طاز مت بیشہ افرادسے ہو چھاجائے کہ ایک انہی طاز مت سے کیا مراد ہے تو بھی جواب آپ کو ہر طرف سے ساتھ کام کر سکیں ۔ شخواہ انہی ہو مہولیات میسر ہوں۔ ساتھ کام کر سکیں ۔ شخواہ انہی ہو ماصل ہو۔ ترتی کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں۔ ماصل ہو۔ ترتی کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں۔ چیز بنیادی باتیں جو ہر طرح کی ملاز مت اور کام کے لیے جانا اور این پر عمل دیرا ہونا ضروری ہے۔

£2014/5°3



مِن زياده چبل کبيل يأ آبدوزفت ند مو- اس سے وہاں کام کرنے والے فرو میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ذہنی کیسوئی متاثر ہوتی ہے۔ یہ چی توانائی کی کی ک طرف ایک اشاره ہے۔ \*\*\*

اب بات کرتے ہیں

بیٹھنے کی پوزیش اور مقام کا۔ تو فینک شوئی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ اسٹاف رومز میں یاد فتر میں سب سے اہم کری اور میر یاؤیک ہے۔اس بات کا خیال ر کھنا ضروری ہے کہ کام کے دوران بیٹھتے وقت پشت دروازے کی جانب نہ ہواور نہ ہی پشت پر زیادہ چہل پہل ہو۔

ا كربالكل سامن وبوارب يابون كبيت كه بيض کے دوران سیٹنگ بوزیش کھ اس طرح بنی ہے کے آب کے بالکل سامنے وہوار ہو، تو آپ وہوار سے بہت قریب منہ کر کے نہ بیٹھیے دو نوں ہی صور تیں جی توانانى كابهاؤستار كرتى وي

این میز کو اس زاوی پر رکھے کہ آپ وروازے کو ویکھ سکین عمر براہ،راست بالکل وروازے کے سامنے بھی مت بیٹھے۔

ووسرى اہم بات بير كر جس طرح وروازے كى جانب پشت ترقی میں رکاوٹ ہے ای طرح کور کی کی جانب بھی پشت کا ہونا ناموافق ہے۔ اگر کرے کے لقتے کی وجہ سے ایسے مقام پر نشست مجوری ہو

ووورج ونليل-

فینگ شوئی ہمیں بتاتی ہے کہ جلہ آپ جس مست من مجی کام کرتے ہیں اس کا دروازہ اگر آپ کے موافق ممت عل ہے تو یہ آپ کے معاش میں برکت کاباعث بن سکاے۔سب سے اہم بات سے و بن میں مکھیے کہ وحول اور حیاتی توانائی وریا کے وو یانوں کی ماعد ہیں جو مجمی ایک نہیں ہوسکتے۔اس لئے آب جس ماحل من مجي كام كرب مون وه وهول اور اور ملی سے صاف ہونا چاہیے۔میزیا الماریوں کی ریخوں یا کونون ٹل بھن او قات صفائی کے باوجوو د حول من ره جاتی ہے۔ اس کی صفائی کا خصوصی توجہ دیکے آف کے کروں میں آپ کے بیٹنے کی جگہ اگر شال کی طرف ہے تو آپ اینے کیریئیرے سیکٹر شل بین اور ای سمت مین دور کرتی کان KAN لیریں آپ کے کیٹریر کے لئے سودمند ثابت ہوں گى-اگرآپ جنوب مشرقى سيكفريس بين تولى Li كى بینک لیریں آپ کی مالی بوزیش کے لئے موافق ہو گا۔ ایک اور اہم بات سے سے کہ وفتر کے کمرے



ڈھانپ دیاجائے۔ و فترول میں کمپیوٹر، ٹیلی فون أفيس مثين، پرنثر، فوٹو کا پیز کا ہونا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ان چیزوں کے آنس کادیکرسال شور سے اور پیدا ہونے والے ار تعاش ہے دماغی حکن ہو سکتی ہے۔الی جگہوں پر wind chimes آويزال كي جاستتیں ہیں ۔ان کی مدھم کیلی فون ڈائری کر آوازیں ماحول کے تناؤیس کی موبائل، ٹیلی فون، وراز، کرویں گی جو مشینی شور سے

> توانائی کے شبت بہاؤ کو ماحول ے ہم آبک کرنے میں مدو گار ثابت ہوتی ہیں۔ الفن میں میلنگ ک مدارت كرت بوسة دوران

کا نفرنس تیبل کی اس ست میں

بیشنے کی کوشش سیجی جہاں دروازہ آپ کی نظروں این میزیاڈیک پر نظردوڑاہے اور سامان کوفینگ شوئی ے سامنے ہو۔ یا آپ اسنے واضح طور پر دیکھ سکیں۔ کے اصوادی کے مطابق موافق جگد پرسیٹ سیجیے۔ اپنا اگر جہت پر شہتیر گزررہا ہو تواس کے نیچے بیٹھنے یا کواچارٹ نکال کرسامنے میزیرر کھ لیجئے۔ ہے بیخے کی کوشش کریں۔

يه لوبو كل بات بيضن كى يوزيش كى اب دراكب

آپ کے عین سامنے شہرت کاسکٹر ہے میز پر

WWW.PAKSOCIETY.COM £2014

اس اریخمنٹ کو ہم انتہائی آسان انداز میں

سمجمانے کی کوشش کرتے الی-

# بقيه :روهن متلقبل

نوجو انوں میں کچھ کر گزرنے کا مذہ ہو تو رائے بہت وں۔ ہارا سرمایہ لوجوان میں لیکن آج مان کی ملاحيتول كوسيح طوريرند تواستعال كياجارباب اورنه ای سی سے ست میں ان کی رہنمائی کی جاری ہے۔ بس ایک اند می اور رواجی بھیر جال ہے جو جاری ہے جس کی کوئی مجمی منزل نہیں سوائے وقت اور سرمایہ کے زیاں کے ، کالجوں میں اعر میڈیٹ اور مر بھر بیٹن کے بہلے سال میں وافلے سے وقت بلکہ بونیورٹی میں مجی واخلوں کے وقت قارم مجرنے سے لے کر مضافین ك التخاب تك كئ طلباء يريشاني من مبتلا مومات ہیں۔ سیم اور برونت رہنمائی نہ طنے کے باعث جلد بإزى من بعض طلباء غلامضاهن كالمتخاب كريع بي جوا مے چل کران کے لیے مزیدے بٹانی کا باعث بنتے ہیں۔ ہارے توجوان بغیر طائک اور رہنمائی کے ووسروں کی تقلید میں کسی مجی شعبے کا انتخاب

اس جاب كميدور كى بورا يا نوث پيدر كييئ آب كى ميزكي واجني جانب دولت سے تعلق رعمتی ہے۔ كيش کے لین وین کے معاملات ای جانب کی وراز سے سیجے۔ آپ کی کری کے میں پیچے کی جگہ اجھے تعلقات كاسكفر ب- وبال آب ملى فون رسمية- آب ہے برابر ہائیں جانب سے سیکفر میں کمپیوٹر فائٹیں اور س بی رکھناسوو مند اور مدو گار ہو گا۔ دفتر میں آپ ون كا يشتر حصه مزارت بين يهان ماحل اليا تفکیل ویرا جائے کہ آپ زیادہ کام کرتے ہوئے میں بیزارند ہوں۔ کم سے کم جسمانی اور زہنی تھکاوٹ کا سامناہو۔اس کے لئے کھڑ کیاں اگر تھلی رکھی جائیں تو مناسب ہے تاکہ چی توانائی کی آمدور فت بہتر رے۔اگر ایباممکن نہیں تواس صورت میں سبز رنگ نئ اور شبت توانائی کا باعث بنا ہے۔جس کے لئے اندُ ورحمرين يلا ننس كالضاف بهت زياده سود مند ثابت ہو تا ہے۔ وائی جانب خوشما پھول رکھے جاسکتے الل-(حساری ہے)

## ڈرون کا منفرد کارنامہ، آتش فشاں پہاڑ کے اندر کی وڈیو بنائی

٢ أس لينذ ك لاوااور يتقر الملت التش فشال كي درون سے فلمائي مي حيرت الكيزوديو سامنے أتى سے۔ آئس لینڈ کاسب سے عطرناک اور فعالی آلش فشال باربار برتکا کی وڑیو کو الاکویٹر سے لی سی ہے جس میں آتش فشال ك اندر انتهائي قريب يدويكما كياب، الاوااور پتقر الكت آتش فشال سد وهاكول كي آوازول كو مجي ستا جاسكتا ہے۔وانا جو کل کلیشیئر کے بیچے واقع اس آتش نشال نے 16 اکست 2014ء کو لاوا اگلنا شروع کیا تھا اور ڈرون کے ذریعے اس کی وڈیو 20 ستمبر 2014ء کو فلمائی گئی۔ ڈرون آپریٹر کا کہنا ہے کہ مرمی سے ڈرون میکمل جکا تھا ليكن خوش فتمتى سے اس كاميمورى كارد محفوظ رہان

ر تکوں میں ایسی شفا بخش خاصیت موجود ہے جو کئی طرح کے مریضوں کو صحت فراہم کرتی ہے۔ رنگ ہمارے ذہن اور ہمارے احساسات پر اٹر انداز ہوتے ہیں۔ رنگ باطنی اند عیرے اور جسم کی کثافتیں ختم کرنے کاؤر بعد بھی ہیں۔

مالك و موشق سے مالاج

جسم انسانی میں رکوں کی کمی بیشی کی ایک بڑی وجہ موسم بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین کلر تھرانی کا كہنا ہے كم سرويوں ميں زرو، نار كى اور سرخ رتك زیادہ تو منے ہیں، حرمیوں میں خلے اور سبز رقك كى ضرورت زیادہ پڑتی ہے جبکہ خزاں میں حامنی اور مکانی

رتك فرحت بخشة بين-اس كے علاوہ كرم ممالك كے

یں در کار ہو تا ہے۔ مقصود الحن المناكب "وكرومو بينتى" ميں للصة بيل كه برسم كمادك سے أيك خاص سم كى لمرین خارج موتی رہتی ہیں۔ان لمروں کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہو تا ہے کہ یہ نہریں جس طول موج اور معوج کی حامل ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ کے برابر ہوتی ہیں بعنی باالفاظ دیگر ہر چیزے روشنی کی رسمین لبرین خارج ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً بائیڈروجن سے نکلنے والى لهرول كارتك فيلا موتاب تو أسيجن سے خارج مونے والی اہروں کی فریکو تنسی یا حموج سرخ رکک کی لیروں کے بابت ہو تاہے۔روشنی اور رکلوں کی لیریں عضلات اور خلیات میں تحریک پیدا کرتی ہیں۔ اس سے غدود متحرک ہو کر اپناکام بہتر انداز میں سر

کے لوگوں کو زر د، ٹار ججی اور سرخ رنگ زیادہ مقدار

او كون كو جن ركلول كى كى كاسامنا ربتا ہے وہ ال ر کوں سے بیسر مخلف ہوتے ہیں جن کی کی سرو ممالک کے لوگوں میں نظر آتی ہے۔ سرو ممالک

انجام دینے کے قابل موجاتے الل۔ تجربات سے س ہات یا پہ فہوت کو باللے چی ہے کہ سورج کی روشن سے جم میں ونامن ڈی پیداہو تا ہے۔ اگر بنفش رنگ ک شعاعیں جسم پر ڈالی جائیں تو اس سے مھی وٹامن ڈی کی کمی یوری ہوستتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ مجع سویرے فطرت ہمیں پہلے میلا اور اس کے بعد نار تجی رنگ فراوانی سے مہاکرتی ہے۔ جولوگ مجع سویرے اٹھ کر سورج کو . طلوع ہوتے و مجعة رئے ہیں اور اس بات كو بخول جانے ہیں کہ طلوع آ فاب سے پیشتر آسان اور بوری فضا کینے ملے یا آسانی رنگ سے مامور ہو جاتی ہے اور جب طلوع کے بعد فضا میں مہری نار بھی شعامیں بكھر جاتی ہیں توطبیعت اور احساسات میں کیسی جولانی اور توانائي پيدا ہو جاتی ہے۔ بير تو انائي ڄميں دن بھر توانا اور چست رکھنے میں ممرومعاون ہوتی ہے۔

جب سورج کی روشن سفید ہو جاتی ہے اور تمام دن انسانی اس روشنی میں کام کرستے کرستے تھکن اور اضمحلال كاشكار موجاتا ہے توغروب آفاب كے وقت مہربان فطرت ایک وقعہ مچر نار کمی رنگ کی توت بحش ابروں سے اوار دیتی ہے اور غروب آ الآب کے فررآبعد سرخی ماکل نظار تک گهرا بوتے بوتے رات ک سابی میں و حل جاتا ہے تا کہ دن بھر کا تھا ماندہ انسان نیندی آغوش میں جاکر آرام کرسکے۔

اگر ہم صرف یمی ایک اہتمام کر لیں کہ روزانہ مبع طلوع آ فاب سے بہلے بیدار ہو کر فطرت کے اس انظام سے مستفید ہونے کی عادت ڈال کیں تو انسان این بوری زندگی تندر ست اور محت مندره سکتانے۔ حضرت خواجه ستس الدين عظيمي صاحب ليكي

كتاب" كلر تقرابي" ميں تحرير كرتے ہيں: رنگ اور روشنی ہے علاج کے لئے الگ الگ رنگ معین ہیں۔ سر مرون اور چیرے کے لئے نیلا رنگ، سینے کے امراض کے لئے نار بھی رفک، معدے کے امر اغل کے لئے زر در گگ، جنسی اعصناء اور جنسی امراض کے لیے جامنی رنگ ۔۔

معالج این تجربه اور صوابدید سے ان رنگول میں ووسرے زنگ شامل کر کے امراض کا علاج

چھوٹے سے مچھر کے کاننے سے ایک متعدی مرض ملیریا ہو سکتا ہے۔ ملیریاالی باری ہے جو بار بار لوٹ کر ہسکتی ہے اور اگر اس کا مناسب علاج نہ كرواياجائية وصحت مع لي انتبائي نقصان ده ثابت ہو سکتی ہے۔

### علامات

ملیریادورافید کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ دورہ کے وقت شدید سردی کلتی ہے اور کیکیاہٹ طاری ہو کر تیز بخار ہو جاتا ہے۔ بخار جارے آ ٹھ مھنے تک رہتا ہے۔ تھکن سرورو چکر آنا بھوک کی کمی متلی قے پہیٹ کاورد جوڑوں اور عضلات کا درو اور خشک کھا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ علاج

1-آسال رنگ ياني صح دو پيرشام-2-سبزرنگ بانی کھانے کے بعد۔ 3- مريض كو روزانه اساني رنگ كي روشني مين وس منك من اور سر روشي بين وس منك تثام لنانعن

### Raashda Iffat Memorial Campaign for Health & Hygiene

اعصالی خلیے بی پھوں کی حرکت میں كروار اداكرت إن - تباه شده موثر بوران كو دوباره فعال نہیں بنایا جاسکا اور متاثرہ پٹھے کام کرنا چھوڑ

وية إلى، زياده تر الكول ك يفي متاثر موت

الل الله على بيان اور ناكاره 🕻 🕽 ہوجاتے ہیں۔ بیہ صور شحال ایکیوٹ فلدين بير الانس Acute)

flaccid Paralysis) كبلاتي

اور پہیٹ کے پیٹول پر حملہ آور ہو تو

وائرس کے ذریعے پھیلاہے، بولیو عمرے کسی تھی حصے میں موسکتا ہے۔ تاہم پھاس فیصد سے زائد واقعات تین سال ہے کم حمرے بچون بیں روفما ہوتے ہیں۔ مو نبوے اتھ اور زیادہ تر میرمفلوج اور نیزھے موجاتے ہیں، انہیں ووہارہ فھیک کرنا 🔃 🕽 بهت دشوار ملکه بعض او قات ناممکن

بولیو ایک متعدی مرض ہے۔یہ مرض ایک

موتاہے۔وائرس کا حملہ شدید موتو وم سکھنے سے موت مجی واقع خاموش دشمن کے بولیووارس اگروھورلین سینے

بولیووائرس غذاکے در لیے

Quadriplegia کبلاتا ہے۔ زیاوہ شدید حمله Bulber بو کیو کہلاتا جسم میں وافل ہوتا ہے اور

ہے۔ جس میں وائرس دماغ . حلق اور آنتوں میں تھنم کرنے (Barin Stem) این تعداد کو تیری سے

ے موثر فیوران پر حملہ کرتا بڑھاتا ہے۔ وائرس کی ہے اس کے ستیج میں سائس او لین علامات کے ظاہر

ليناه لكلنااور بولنا وشوار موجاتا ، موسفے میں جارے چینین ے۔ اگر مانس کینے میں دن کا عرصہ لکتا ہے۔ ابتدائی

وشواري موتوBulbar يوليو جان ليوا علامات بخار، محکن، سر درد، فی

بھی ہو سکتا ہے۔

1940ء سے 1950ء کی دہائی تک امریکا اور مغربی بورپ کے منعتی ملکول میں بید حال تھا کہ ہر سال موسم مرمامیں بولیو کی بڑی پیانے پر وباؤں کے نتیج میں ہر طرف افراتفری کی جاتی تھی۔ جن لو کوں میں بولیو کے باعث عمل شخس میں رکاوٹ يراتي تقى انهين "آهني تجييجيرون" ميں ر كھاجا تا تھا۔

قبض (مجمی مجمی وست مجمی ہوسکتے ہیں) مرون میں م المنتفن اوراكر او اور باتھ پیرول میں ورد ہو تاہے۔ أنتول کے در لیے یہ وائرس خون میں شامل موجائے ایں۔ اور وہال مرکزی اعصالی نظام پر حملم آور ہوتے ہیں اور پھر عقبی ریشوں کے ڈریعے جسم میں سیلتے ہیں۔ اپن تعداد براهاتے موے وائرس اعصائی خلیوں (موثر نیوران) کو تباہ کردیتے ہیں، یہ

### PAKSOCIETY COM

### په ليوکی اتسام

ناتے اول بولیو: اسے طبی اصطلاح میں Brunhida کہاجا تاہے سے 85 فیصد مریضوں میں پایاجا تا ہے۔



ٹائپ دوم: اسے میڈیکل سائنس Lasing کے نام سے بکارتی ہے۔ یہ 13 فیصد مریضوں میں پایاجا تاہے۔

ٹائپ سوئم: به Loan نای پولیو ہے جو صرف تین فیصد مریضوں میں و مکما کما ہے۔

پولیو کی ایک سم خاموش پولیو بھی ہے۔ یہ ورافت میں چلنے والی بیاری ہے اور اس کا وائر س نیچ کی غذائی نائی میں موجود رہتا ہے لیکن اس کے نظام اعصاب پر حملہ نہیں کرتا، لہذا بیاری کی علامات بھی ظاہر نہیں ہو تیں۔

ایک اور اہم منم Abortive Polio ہے۔ اس منتم میں وائرس کا ملد شدت سے نہیں ہو تالیکن یا جے سال کی عمر کے بچوں سے لے کر

پچاس برس کے بوڑھوں میں موجو وہو تاہے ادر اس تشم میں حاملہ خوا تین بھی مبتلا ہوسکتی ہیں۔اگر سر درد، مثلی اور قے زیادہ ہو تو نورا گائا کولوجسف سے رجوع کرلیٹا بہتر ہے۔

پولیو کی ایک اور اہم منم Non Paralytic بھی ہے۔ اس منم میں نظام اعصاب کے متاثر ہونے کی تمام علامات یا کی جاتی ہیں لیکن فالج نہیں ہوتا کیونکہ اعصابی نظام کو مستقل نقصان نہیں پہنچا، صرف سوزش ہوتی ہے جوعلاج معالم بے سے محملے ہوجاتی ہے۔ البتدایک منسم Paralytic Polio کا حملہ انہائی شدید ہوتا ہے اور بہ نظام کودر ہم برہم کرویتی ہے۔

موٹر دوا دستیاب نہیں ہے اس کیے معذور افراد کا ملاح محض علامات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مرم مرطوب بوااور مالش کے ڈرسیع عضو سے پیٹھے فعال مرطوب بوااور مالش کے ڈرسیع عضو سے پیٹھے فعال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پیٹوں کو فرم بنانے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

1950ء کی دہائی تک ہولیوئے ترقی یافتہ اور ترقی پڑیر دونوں ملکول میں آفت مجار کھی تھی۔ صنعتی ملکون تک میں ہرسال ہراروں نیچے مفلوج اور معدور بید دراصل لو ہے یا کسی دھات کے بڑے بڑے سائڈر سنتے جن میں ہوااس طرح داخل کی جاتی تھی کہ وہ پھیچروں کی یا ند کام کرتے سے اس طرح ان سائڈروں میں موجود لوگوں کوسائس لینے میں مدو ملتی تھی اور دہ زعمہ رہ یاتے ہے۔ آن کل ایسے ''آ ہی کھیچھروں '' کی جگہ ڈیادہ تھے۔ آن کل ایسے ''آ ہی معذور عضو کو دوبارہ فعال کرنے کی چونکہ کوئی معذور عضو کو دوبارہ فعال کرنے کی چونکہ کوئی

LAKOK!





ووالم يقد 1960ء سے تھوڑا يهلي اور تھوڑا بعد آئی بي وي (الحكشن كے وريعے دى جانے والى ویکسین) اوراونی وی (خوراک کے طور پروی جانے والی ویکسین) کے آنے سے بولیو پر قانو بالیا کیا اور لوگول كوسكوركاسانس ملا\_

ترقی یزیر ملکول نے بولیو کوبڑا مئله ماننے میں خاصی دیر لگائی۔

1970ء میں ایک مروے سے معلوم ہوا کہ پولیو ترقی پذیر ملکول میں بھی عام ہے اور ہر سال ہزاروں بول کو معذور کررہاہے۔1970ء کے عشرے سکے ووران د نیا بھر میں ہولیو کی ویکسین کے قطرے (اولی وی) ملانے کاسلسلہ حفاظتی فیکوں کے قوی پرو کرائم (اعر میشنل امیونا تریشن پروگرامز) کے تحت شروع كما حميا جس سے كئي ملكوں ميں اس ير قابو يائے

بوليوكى سب سے براى ظاہرى علامت كسى عضوكا مفلوج ہوجانا ہے۔ بولیو کے انگیشن سے اگر ایک برار افراد متار ہوتے ہیں توان میں سے دس سے مجی مم افراد مفاوج ہوتے ہیں بینی النیکش کے مقالم میں مفلوج ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ الفیکٹن کے 90 فصد ك فك ممك واقعات ين فلو جيس علامات مثلاً معمولی بخار، طلق میں سوزش، پیدے کا ورد اور تے وغيره لعني نهايت معمولي خورير ظاهر موتي بن يا پھر سرے سے ظاہر بی جیس ہو تیں اور کسی کو اس الليكن كى خر مجى نيس موياتى البند يا في سے دس فیصد ہولیو الملیکن کے نتیج میں Aseptic

Meningitis موسكاي بيروني حجلي كا ورم اور سوزش ہے۔

الفيشن كے مقابلے ميں مفلوج ہونے كى شرح اتنی كم كيون يهي اس كاجواب كوكي فييل جانباه جن وجوبات کی بنا پر مناثرہ فرد میں مفلوج ہونے کا محطرہ بڑھ جاتا ہے وہ اس کا کمزور مامونی نظام (Immune deficiency)، حمل، ٹانسلز کا لکاوا وينا، پيشون مين التحبيكت لكوانا، سفية ورزش اور ز خی ہوناہیں۔

"بوليوكو"بوشيده وائرس" كهاجاسكتاب كيونكه بي این موجود کی کو محسوس نہیں ہونے دیتا اور ایک سے دوسرے فرو کو منتقل ہو تاریتا ہے۔ اس وائرس سے متاثره كم از كم 90 فيصد افراد مين مرض كى كوئى علامات عبيس يائي جاتين اور وه خوو مجى اس ك موجود کی سے لاعلم رہتے ہیں۔ ابتدائی الفیکشن والے مريض سے فضلے ميں بوليو وائرس و فنا فو فنا سي تک خارج ہو تا رہتا ہے۔ اگر صفائی ستحرائی کا عمدہ انظام نہ ہو تو بد فضلہ کمیونی میں جیزی کے ساتھ وائرس مجيلانے كا ذريعه بن جاتا ہے۔ خصوصا حجوب،

ایک اس وائرس کا زیادہ بری طرح نشانہ ہنتے رای كيوكله عام طور پر ائيس يونى كرنے كے آواب اور اس سے مغالی کے طریقوں اور احتیاطوں کا بوری طرح علم نبیں ہو تا۔ فضلے میں موجود دائریں غذا تک وَيَجِيعَ بِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى المِنام بهت

شروع شروع میں وائزس خاموش کے ساتھ پھیلٹار ہتاہے اور محلے میں زیادہ صفائی سقرائی نہ ہو تو مناثرین کی تعداد سینکروں تک پہنی جاتی ہے۔ تب كميں جاكر مفلوج ہونے والا پہلا مريض سامنے آتا ہے۔ وائرس کے اس طریقہ کار کی بنا پر عالمی ادارہ محت کامیال ہے کہ اگر کمیں کوئی ایک فرو ہولیو سے مفلوج ہواہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس اس علاقے میں فوب اچھی طرح پھیل چکاہے۔

کوئی فرو ایک مرتبہ ہولیو کے دائر س میں مبتلا ہو جائے تو عمر بھر کے لیے محفوظ وہامون ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مامونیت مضوص فتم کے وائرس سے ہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مخض ٹائپ ون وائرس کا نشانہ نہیں بن سکتا ہے۔ تاہم ٹائب ٹو اور ٹائپ تھری وائریس میں مبتلا ہو سکتاہے۔

بولیو وائرس کی موثر ویکسین کی تیاری بیسویں صدی کے بڑے کار ناموں سے ایک ہے۔ قطرول کی صورت میں دی جانے والی ویکسین، او بی وی، ڈاکٹر البرث سابن (Sabin) نے 1961ء میں تیار کی تھی۔ اس سے قبل 1,955ء میں ڈاکٹر جوناز ساک (Jonas Salk) في المجيكش ك وريع لكالي حانے والی و یکسین بنالی تھی۔ وونوں طرح کی ویکسین تنوں اقسام کے ہولوے کیے موثریں۔

مع لیوکی دیا کاایک مخصوص عرصه جو تا ہے۔ ان دنوں میں سس منتم سے آپریش خصوصاً ٹانسلز کے ہر بیٹن نہیں کروانے چاہئیں اور غیر ضروری طور پر لیے نیں لگوانے چاہئیں۔ سرمج سے سرف میں الائش ہی مصلنے کا خدشہ شیس ہو تا۔ پولیو کا وائر س تجی اس ذر سیعے سے پھیلتاہے۔

ماں بننے والی خاتون کو حمل کے ابتدائی و تول میں احتیاطا ہولیو کے قطرے پلوانے چاہئیں۔

ایک سال کی عمرے پہلے جہلے حفاظتی فیکول کا كورس ململ كروائي سے سنچ يوليوسے في سكتے إيس-یاورہے کہ اگر ایک بیچے کو حفاظتی فیکوں کا کورس تمل نبیں کر ایاجا تاتوبیہ باری سی بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور سنچے تمام عمر کے کیے معندور موسكتة بين.

سرکاری سطح پر ملک بھریش خصوصی مراکز سے یا مج برس کی عمر تک ہے بچوں کو حفاظتی قطرے یلائے جانے کے انتظامات موجود ہیں۔ عموماً ویکھا گیا ہے کہ گھر آنے والی فیموں سے تعاون نہیں کیا جاتا اور خواتین که وی بیل که جم تو پلا یکے بیل اور کتنی مرتبہ پلائس، میڈیکل سائنس کے مطابق کوئی بھیہ متعدد مرتبہ پولیو کے ورائی کی لے حب مجی کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایک بھی بچہ پینے سے رہ کمیا تو یولیو كاخطره سرول يرمنلالا تارب كا

مب سے اہم بات بادر تھیں کہ اسے بحوں کی صحت سے متعلق معاملات پر مرکز مستی اور کا الی کا مظامره ند کریں تاکہ جاری آئندہ نسلیں متدرست وتواناريل \_



جب ہم کسی مرض بیں مبتلا ہو جاتے ہیں تواس کے علاج کے لیے کئی ادویات ادر مجمی اینٹی ہائیو تک کامجی بے در اپنے استعمال كرتے ہيں۔ اگر تھوڑى كى احتياط سے كام لياجائے تو بہت سے امر اض سے محفوظ رباجاسكتا ہے ، عار ہونے كى صورت ميں سی عام امر اص کا آسمان علاج بهارے کی میں بھی موجودے۔ بکن بهاراشفاخانہ بھی ہے۔ بہاں ہم ایسے چھر ملبی مسائل کا در كرين مع جن كاحل آب مع يكن بين بحى موجو وب-

لگ جانے سے شروع ہوتے ہیں۔ مریش (مریضہ) کو شدید سروی محسوس موتی ہے اور کیکی طاری موجاتی ہے۔ سائس لینے میں وقت پیش آتی ہے ، سینے میں شدید درد الحف لگتا ہے۔ بعد ازان کھالی شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گلانی بلغم نکاتا ہے جو بعد میں پراؤن میں ہوسکتا ہے۔ مریض کو بخار موجاتا ہے اور سر مجى وروكرنے لكتا ہے۔ عمونيا زيادہ شدت اختيار كر جائدة توبلغم زنك آلود وكحائي دينا هي بياري مچونے بچوں کو ہوجائے توان میں شدید بے چینی ادر ترانع کی کیفیت پیداہو جاتی ہے۔ بعض مریض بسینہ

مونیا، میسیمرون ی شدید جلن کی بیاری ہے، جو بے مدمتعدی لوعیت کامرض ہے۔ اس کی دو اقسام موتی بی \_ کوشے وار (Lobar Pneumonia): مونيا اور شعی (Bronchial Pneumonia) مونيا- تاجم دونول آلس ميل ملى جلتي علامات ريحت وں۔ دونوں کا ایک ای طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ ا كر دولون كيفيهر ف متاثر بول تو مرض زياده سنكين جوجاتا ہے۔ اس وقت اسے عام زبان میں وہل مونا كت بل-مونیا کے بہت سے کلیسر سریا گلے میں سروی

پیدند ہوجاتے ہیں ان کا ٹمپریچر 105 ورہے فارن بائیٹ تک جا پہنچتا ہے۔ نمونیا کی تمام اقسام کی ایک مشرک خصوصیت بہ ہے کہ ان مریضوں کے کیمپیرو وں میں یانی تبھی بھر جا تاہے۔ نمونياكي وجوبات

نمونیا ہمارے مجھیچروں میں بیکٹیریا، وائرس یالنس کی انفیکشن سے ہو تا ہے۔ بعض کیمیادی اجزا مجی اسے پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں نمونیا کے خلاف قوت مدافعت ہوتی ہے۔ للبداان میں بیر باری آسانی سے پیدا نہیں ہوتی۔ مجھ لوگوں کے اس بیاری میں مبتلا ہونے کے امکانات دوسرول سے زائد ہیں۔ ان میں مندوجہ ذیل لوگ شامل ہیں۔

> 1- بور مے اور ووسال سے کم عمر بیج۔ 2-ستريث يينے والے لوگ۔

3۔ دھے یا کسی دوسری سانس کی بیاری میں مبتلا کو گ۔ 4۔ وہ لوگ جن میں توت مدافعت دوسروں سے مم ہوتی ہے۔

: 5- كينرياليوكيمياك مريض-

6۔ بند جگہوں (جہال پر ہوا کا گزر نہ ہو) میں رہینے ولمسل لوكس

> 7\_ زمر في فضايل سانس لين والي حفاظت اورعلاجن

ممونیاایک قامل علاج باری ہے۔ ممونیا کے زیادہ نز مريض علاج سے شيك موجاتے بي ليكن شديد مونيا جان لیوا بھی ہوسکتاہے۔ ممونیہ کی تنتیص کے بعد داکٹری بدایت کی سخت سے پابندی کی جائے۔ يهال ممونيايل مفيد مابرين كے بتائے موتے چند

لنخوب جارع بال

132

بیاری کی علامات ظاہر ہونے کے بعد میتھی کے يجول ك" جائے" بناكر في جائے تو اس سے پسينہ آتا ہے جس سے زہر لیے مادوں کو خارج کرنے میں مدو ملتی ہے۔ یہ "چاہئے" ون میں جار مرحبہ فی جانی جاہے۔جوں جوں حالت بہتر ہوتی جائے اس مقدار كوكم كرديا جائه ال "جائة" ميل چند قطرے فیموں کا رس ملا دیا جائے تو ڈا گفتہ بہتر ہوجاتا ہے۔

میتھی سے زیج سے تنفس کے کئی مسائل بہتر طور پر حل

متاز فزیش ڈاکٹر الف ڈبلیو کراسمین F.W) (Crosman کے مطابق لہن کافی مقدار میں کھلانا مو نیایں مفید ہوتا ہے۔ لہن کا جوس مریض کے سینے پر ملنے سے بھی فائدہ ہو تاہے۔ تل Sesame) (Seeds بھی ممونیا کے مریض کے کیے مفید بنائے ماتے ہیں۔

تل اور السي كان اور ذراسانمك شبديس ملاكر جائي سے بھی نمونیائے مریضوں کو بہت فائدہ پہنچاہے۔ احتياط

مریض (مریضه) کو تیز پی والی جائے، کانی، معنوى فوده تلى موكى اشياء سفيد چينى، سفيد آثاء اور اس سے بن موئی چیزیں، اجار چتنی اور سموسے پکوڑے وغیرہ سے برمیز کرناچاہیے۔ تمباکونوشی سے بھی ممل اجتناب كياجاناجائي

ممونیاکے دوران یانی کھونٹ کھونٹ بینا بھی مفیدیا، میاہ جب تک بخارے تھوڑے تھوڑے و تفول کے بعد تھونٹ تھونٹ مانی بلانا جاری رکھیے کیونکہ اس سے جم کی تیش میں کی آتی ہے۔



### کیل مہاسے (Acne)

مهاسول کو عام زبان میں کیل اور انگریزی زبان می (Acne) کہتے ہیں۔ بن بلوغت کے وقت بارمونز كثير مقدار من خون من شامل موجات إل-فون میں بار مونز کی به عارضی کثرت بالول کی جروں میں یائے جاتے والے مجوسٹے مجبوتے روغن بنانے

خلیات کی ٹوٹ میموٹ سے فل کر جلد کی سطح پر جمع ہو جاتی ہے اور خشک جلد کے مسلمات بند ہوجاتے ایں-میں فشک مادہ میلے سابی مائل مکت بن جاتا ہے جو کہ مہار کی مکلی نشانی ہے۔اس ساہ نقط کے بیچے روغنی رطوبت مسلسل بنتی رہتی ہے ۔اس رطوبت کو باہر للنے کاراستہ نہیں ماس لیے کیسہ Sebaceous) (Gland پیول جاتا ہے۔ پیند خارج نہ ہویانے کی وجدے محولے موتے كيسد ير مزيد دباؤير تاہے اور وه متورم موجاتا ہے جلد میں موجود جرافیم اس میں موزش بيداكروية إن اورمرض تيزى سے سينے لك ہے۔ چرے کے روغنی غرودان اثرات کو سب سے زیادہ تول کے جیں۔ان میں سے کچھ سابی اکل اور بعن سے بحرے ہوتے اللا۔

ا مكنى كى مجيان بليك ميذر، وائت ميذر أور برك

پھوڑے تمادانے دھے اور کڑھے الل-بلیک ہیڈز اس وقت نظر آتے ہیں جب روغن بالول كے غدوو میں سخت ہوكر مسام پر وباؤ ڈالتے ہیں تا کہ وہ جلد کی سطح ہے باہر لکٹیں۔ پہلی پر روعن باہر كى آسيجن سے مل كر سخت ہوجاتا ہے اور اس كارنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ اس کو بلیک ہیڈر کہتے ہیں۔ وائث میڈزاس وقت نکلتے میں جب بالوں کے غدود کے اندر

والے غدود کو تحریک پہنچاتی ہے۔ حکیم عادل اسمعیل علی ہے ہو کر گزرگاہ بند کرویے جس سے روغنی رطوبت جاری و میں اسمعیل علی وہاں

جع ہوتی ہے وہ باہر آنے کی کوشش کرتی ہے اور میں وائت ميذر كبلاسة إلى-

وائث میڈز کو دبانا نہیں جاہے اس سے چھٹابث اور جلد کے فلے ورمز (Dermis) کے اندر علے جاتے ہیں۔

الفيكش ہونے كے امكان بڑھ جاتے ہيں سے باہر نہیں آسکتے بلکہ گرہ نمادانے بن جاتے ہیں۔

يه مرض عام طور پر باره سال سے لے کرچو ہیں سال تک کی مرے اور اور اور کو ہو تا ہے۔ اگر مناسب علاج نه كرايا جائے توبيہ مرض چيرے ير

داغ چور السب-

الله الله ماسول سے چھکادا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مہاسوں کو نوینے اور مجھنیے ے رہے کا ل

🗱 ... جلد کی صفائی کی جائے میم حرم پائی میں صابن کے جماگ بنائیں اور ململ کا کپڑا اس میں تجگو کر ون میں تین سے چار مرتبہ اچھی طرح چیرے کو صاف کیا جائے تاکہ جلد کے مسامات کھل جائیں۔ رو عنی رطوبتیں دور ہو جائیں اور جلد کے مسامات میں مینے ہوئے اجزاء آسانی کے ساتھ فارج ہو جائیں۔ 🗱 ... چرے پر رو عنی اجزاء کی آ مزش والا کوئی لوش باكريم ند لكائي - بير جلدى مسامات كوبند كرك لینے کے افراج کو روک ویتے ہیں اور ساتھ ہی جلد میں سوزش کا سب بنتے ہیں۔

الله اور صابن الك كرليس تاكه كمرك دوسرے افراداس کے اللیکٹن سے محفوظ رہیں۔

علي كا كوشت، الأور سمندري غذاكي (ي فووز)، مرغی، مشائیان، کیک، ویسٹری، جاکلیث، نشاستے والی غذائیں، تھٹی اور تکی ہو کی اشیاء سے پر ہیز كياجائ - كرم مسالول كاكثرت س استعال، خشك میوے اور کافی بھی مہاسوں کی پیدائش کو برهادي بن -.

والمعائلة والمراعلج لل مهاسوں کے لیے چند بونانی ادویات کے نسخہ تحرير كي جارب بن من المناسبة اس بانی سے چرے کو دن میں تین سے جار مر شهر د هو کس. الله المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى طرح عل کرکے پیٹ بنالیں۔ چیرے پر پیٹ لیب کرکے آوھے گھنے بعد نیم کرم یانی

نیموں کارس نچوڑ کر چیرے پر ملنے سے مہاسے ختم ﷺ ... مغز مخم نیم، دہی کے پانی میں تھس کر رات كوسونے سے بہلے أور منج چرك يرمليل-ﷺ... بین کو چھاچھ میں ملا کر پیٹ بڑالیں۔ رات کوسونے سے پہلے چہرے پرلیپ کڑے تھنٹے بعد چېرے کو د عولیں۔ 💥 ... عناب نودانے رات حرم یانی عل مجلو ویں اور صبح الچھی طرح مل کر چھان کر نہار مند پیکیں۔ ﷺ ... قبض نه ہونے دیں۔ اگر قبض ہوجائے تو ایک چیج اسپنول کی بھوس رات کوسونے سے پہلے یائی کے ساجھ لیں۔ ﷺ... معجون عشبه صبح نهار منه اور شام آدها آدها

مفیرے۔



## PARSOCIETY/COM



مخلف ٹو کلوں کا استعال و نیا بھر میں عام ہے۔ مخلف ٹو کلوں سے مرد بھی قائدہ اٹھاتے ہیں اور خوا تین بھی ... تاہم امور خانہ داری میں ٹو کلوں کی خرورت زیادہ برتی ہے۔ خانہ داری چو نکہ خوا تین کا شعبہ سمجھا جاتا ہے اس لیے برق ہے۔ خانہ داری چو نکہ خوا تین کا شعبہ سمجھا جاتا ہے اس لیے برق کوں کا استعال بھی خوا تین زیادہ کرتی ہیں۔ مرکزی مراقبہ بال میں خدمت خلق کے پروگرام سے دابعہ ہیں۔ خاص و عام میں فرمت خلق کے پروگرام سے دابعہ ہیں۔ خاص و عام میں ایک کولیفائیڈ ایم ہیں۔ آئر آپ بھی ایک آزمودہ کوئی ایک آزمودہ کوئی ایک آزمودہ کوئی ایک آزمودہ کوئی شعبے۔

ڈبل روٹی کے سلائس

ازہ ڈبل روٹی بعض او قات جھری سے کافنا
مشکل ہوتی ہے۔ آپ جھری کو کھولتے پانی میں ڈبو کر
ڈبل روٹی کاٹ لیں۔ آسانی سے کٹ جائے گا۔

ڈبل روٹی کاٹ لیں۔ آسانی سے کٹ جائے گا۔

آنے کو کیروں سے بچانے کے لیے سیاہ (کالا)

ان کے ساتھ کلیے بنالیں اسے خشک کرائے آئے میں

ریرہ لے کر اسے کوٹ کراس میں نمک پیا ہوا ملاکر

ان کے ساتھ کلیے بنالیں اسے خشک کرائے آئے میں

ریمیں آٹا کیروں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علادہ

میریات کے چوں کی پوشی بناکر دیکھے سے آئے میں

میریات کے چوں کی پوشی بناکر دیکھے سے آئے میں

میریات کے چوں کی پوشی بناکر دیکھے سے آئے میں

بینگن کے چھلکے اتارین بیگن کا بھرتہ بنانے سے پہلے بیگن کے اور تیل اگالیں او چھلے آرام سے اتر جائیں گے۔ چھری تیز کوفا چھریوں کی وصار تیز کرنے کے سلیے آپ چار سے پاٹی کھانے کے چھی کافی لے کر اوون میں پائی من رسی رسی مرکز میں پھر ایک چھی بورک باؤڈر ملا من رسی رسی میں رکھ لیں۔

جیریوں پر نگا کر کسی کیڑے سے در کڑ کر ہو چھے لیں۔وھار تیز ہو جائے گی ۔

135

£2014/50

کرے الیں بڑتے۔ يهشے دودھ كااستعمال يمنے ہوئے دودھ كو كارآ مد بنانا مقصود ہو تو ايك صاف برتن میں ووجہ ڈال کرچو لیے پر رکھ ویں۔ جب دوده الملخ کے تواس میں ایک یادولیموں کارس ڈال دیں تحوری دیر کے بعد جب دودھ اور یائی الگ الگ ہوجائی قوج کے سے اتار کر کیڑے سے جمان لیں۔ یہ مالع اس مخص کے لیے مغیدے جے وصل

سبزيوں كا ياتى جب آب مبزیاں ابائیس تواس کے یانی کو ضائع مت کریں۔ اس مرم پانی کو استعال کرنا جاہیے۔ کیونکہ اس یانی میں مبزیوں کے کئی وٹامن شامل ہوتے ہیں۔

دوده مشم نبيس موالا

جهينگروں كوبهگانا . كمزول، كونول، الماريول، ويواردل اور بكسول كے يقيح يورك اور كيرون بن فائل كى كوليان ركف ے جمین بھاک جاتے ہیں مران کو نیوں کو بچوں کی الى سے دور ر كماجائے۔

سرخ روشنائي كا داغ ماره صے يروى لكانے سے سرخروشاكى كاداغ \_ 52 le se 193

بالك كارنگ اور ذائقه يالك الإلت وقت اكراس بس كمان كاسود البطي بحر ذال دیا جائے تو یالک کا رنگ ادر ذائقہ ھیک رے گا۔

مسوركي دال جلد گلائين مور كاوال يكات وقت اكراس من بلدي يامي

شروع ش می ڈال دیں تو اس سے دال جلدی کل جائے گا۔

پاؤں صاف رکھیں مرم ياني من دو جي سركه وال كر اين ياكل بدر من كے ليے يانى ش ذال وي - يد على اخ من ایک مرتبه دہر ایس یاؤں صاف اوجا کی مے۔ کچے رنگ یکے کرنا

جو کڑے رنگ چوڑتے بیں انہیں کھے ورکے ليداني من في الى من ممكودي-لکڑی کے ڈیکریشن پیس

صاف کرنے کے لیے ملیے کیڑے خوب صاف کریں پھر کیڑے میں ذراساتيل فكاكر ذيكوريش فين يرخوب ليس النامس جك آجائے كى اگر كہيں سے توث محے بيں يا خراش آئی ہے۔ تو موم موی رنگ جاکلیٹ رنگ کو طا کر بمردين خراش غائب موجائے كى۔

تیل کی صفائی میزیرے تیل صاف کرنے کے لیے میلے تھوٹا سا آنا میز پر چیزک دیں اور اے لینی انگل کی مرو ہے میں۔

آٹاہٹاکر آخریں کڑے سے میز اچی طرح صاف کرلیں۔

پورے اخروث کی سجاوت ... اگر آپ کو بنکٹ یا کیک کی مجادث کے لیے ٹابت اخروٹ کی مٹرورت ہے تو اخروث محصلتے ہے يمل دو دن كے ليے شفا كرنے كے ليے ويغريجريش ين د که دير

دودن بعدجب آپ انس جمليل كي تووه تابت

PAKSOSITY/GOV

حالت میں آپ کو ملیں سے۔

دہمی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے

وہی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے اسے دس منٹ کے سلیے ململ کے کپڑے میں لٹکا دیں تاکہ چھاچھ الگ ہوجائے۔ آخر میں جو علیحدہ دہی حاصل ہوگی اس میں دودھ ملالیں، کھٹاس ختم ہوجائے گی۔ بوگی اس میں دودھ ملالیں، کھٹاس ختم ہوجائے گی۔ ریفو یجریٹر اور واشنگ مشین

کی حفاظت کی حفاظت

اگرریفریجریفر اور واشک مشین کو خاصے عرصے

تک کے سلیے استعال نہیں کرنا ہو تو اس میں کو سلے

کے چند کھڑے ڈال ویں تاکہ کیڑے مکوڑوں اور

ہیسی محفوظ رہیں۔

اچار کے برقنوں کی صفائی
اچار اور مربوں کے برتنوں میں سے اچار ختم
ہونے کے بعد بھی ہو نہیں جاتی۔ اس بوکے خاتے کا
آسان طریقہ ہے۔ ایک جلتی ہوئی تیل کو خالی برتن
میں ڈال کر برتن کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کردیں۔
چند منٹوں کے بعد برتن کو دھولیں، بو بالکل ختم
ہوجائے گی۔

لکڑی کے سخت داغ دور کونے کے لیے کئڑی پر پالش کرتے ہوئے اگر موم کے ساتھ رنگ بھی شامل کر لیاجائے توسخت رکڑ کے داغ بھی آسانی سے دور ہو جائے ہیں۔

ماربل كى صفائى ماربل كى صفائى كے ليے كسى شم كاسخت كلينر نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہميشہ كرم پائى اور ڈٹرجنٹ سے اسے دھوكر صاف كيا جائے اور اگر پائش كرنا مقصد ہے توسليكون دئيس كا استعال كرنا چاہے۔

ہے و یون وسان ، سیان ربی ہے۔ کھڑکیوں کے شیشوں کو صاف کرنے کے لیے پانی میں سرکہ ملاکر کاغذ کی مددسے رکڑیے۔ شیشے پانکل صاف ہوجائی ہے۔

لکوسی کے فرنیچر کی چوٹ کے نیے
اگر لکوی کے فرنیچر کی چوٹ پر موٹا کیزا بچھاکر
استری کی نوک رکھی جائے تو استری کی بھاپ سے
خراب جگہ کی لکوی پھول جائے گی، جسے بعد میں
پائش کر کے دوبارہ نیابنا یا جاسکتاہے۔
مطلعہ

انگور دل کی بیماریوں اور کینسر سے بچاؤمیں مندگار

انگورنہ صرف دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں بلکہ انہیں کھائے سے دل کے دورے اور کینسر سے بھی بچاجاسکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انگور کھائے سے کینسر دل کی تیار یوں اور کئی طرح کے انگیشن سے بچاؤ ممکن ہے۔

137

£2014/50

کی کی واقع ہونے لگتی ہے،

اس كى كو يوراكرنے كے ليے سانس لينے كى رفحار قدر فی طور پر بڑھ جاتی ہے اور انسان جیز جیز سائس لینے پر مجبور ہوجاتا ہے میں کیفیت "دمد"

کہلاتی ہے

ہوائی نالیوں کی مختائش میں کمی کی بہت سی وجوہ موسكتي بين مثلاً ان بين كيس وار رطوبت يا بلغم أكثما ہو جائے ادر تھیلیاں ہوا کو قبول کرنے کے لیے مجیل

ک وجہ سے ہوائی تھلیوں پر ویاد پڑنے کے یا كييبيرون مين موجود خون كي برارون رمون ين خون زیاده مقدار میں رک کر موالی معجالی

" ومه" مانس <u>لينے</u> ميں [ وشواری محسوس کرنے یا ہانینے ک ایک کیفیت کانام ہے۔اس کے

مریش پر "سانس رکنے کے کئی جلے" ہوتے ہیں، حملوں کے ور میان ایسے لحات مجی آتے ہیں جن میں مریض بالکل نارمل سانسیں لیتاہے۔

ماضی کے مقابلے میں اب دے کی شدت کئی منابڑھ چی ہے۔ایشیاء کے ترقی پذیدادر نسبتا سہولتیں ر کھنے والے ممالک کے عوام بڑی تیزی سے وسم میں متلا ہو رہے ہیں۔ وعے کی اس شدت پر برول

ر مدید دمه کیوں ہوتا ہے ۔ و کوئی بات کرنے سے قبل ہمیں عمل منفس پر ایک نظر ڈال لین جاہے۔ سانس لینے کے عمل میں

ناك، منه، حلق، حنوره اور میں اس کے اس کے ایں۔ م موتی المال موتی المال موتی بي جو تقسيم ور تقسيم موكر باريك سے باریک تر ہوتی جلی جاتی ہیں۔ ان نالیوں کے آخری سروں پر موا كى چيونى چيونى بزارون تعيليان موتی این تقیلوں میں ناصاف خون سے کارین ڈائی آکسائیڈ الگ موجاتی ہے جمے ہم اپنی ناک کے وريع فارج كروية إل ا کر کسی وجہ سے نالیوں ک مخالش هم موجائ ليني ال من



جدید ترین محقیقات کے مطابق وے کے وس میں ہے او مریضوں میں دے کا سبب "افرجی" بنتی ہے۔ ہمارے مجھیچھڑے سینکڑوں مچھوٹے مجھوٹے خالوں پر مشتل ہوتے ہیں جن تک ہوا مچھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے چینچی ہے۔وے میں مبتلا فرواس اعتباري مخلف موتاي كه وه الرجى كأسبب بنن والى كسى بھى شے كے ہوائيں شامل ہونے كے باعث ان نالیوں بر برنے والے اثرات کی وجہ سے سالس لینے میں وشواری محسوس کرنے لگنا ہے۔ وے کا حملہ ہونے کی صورت میں ہواکی گزر مگاہ نائیوں کا اندرونی حصد سوج جاتاب اور تلك موجاتاب لبذا كيفيجمرون کو ہوا کی مطلوبہ مقدار ملنا ہند ہوجاتی ہیں۔ بعض صور اوں میں ان میں جیکنے والاماوہ کھی پیدا ہو جا تا ہے جو خرخرامید، کھالی اور سالس کینے میں دشواری کا باعث بتناہیں۔ اگر مجھیمچھڑوں میں خرابی پیدا کرنے والی آلووگی کی مقدار زیادہ ہو تو جیلے کی شدت مجھی اسی مناسبت سے بڑھ جاتی ہے اور وسم ک دیگر سکین علامات مجى سامن آجاتى ويلم معتلف شوابد اور محقيق متائج کے مطابق ہوائی آلوو کی وے کے حملے کا سبب بنی ہے۔ گاڑیوں کا دعوال، عام وعوال، سکریٹ کا وهوال اس اعتبار سے پر خطر ہیں۔ ہوا نہ چلنے کی صورت میں وحند یا کہر مجی وہے کے حملے کا سبب بن جاتی ہے۔ای طرح درجہ حرارت میں اعالک کی مجی دے کے مرایضوں کے لیے مطرناک اثابت ہوتی ہے۔

علامات دمه کی سب سے بڑی علامت توسانس کے ساتھ

سیٹی جیسی آداز (Wheeze) بی ہے لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت کھانسی، بھائتے ووڑنے یا ہننے سے شروع ہو جانے والی کھانسی اور کنی ہفتوں سک رہے والی کھالی مھی ومد کی علامات ہوسکتی ہیں۔ جن بچوں میں Wheeze بار بار ہوتی ہو ان میں دمہ کی تشخیص آسان ہے۔ مسلہ ایک سال سے تم عمر کے بچوں کا ہے جن میں فمونیا، وائرس کا فمونیا (Bronchiolitis)اورومه کی علامات ملتی حلتی اور مغالط كاسبب بني بي-

زیادہ شدید دورے کی صورت میں سائس لینے میں دشواری کے ساتھ بے چینی کی کیفیت، ول کا تیزی سے و هو کنا، شدید پید، بولنے میں و شواری، سيدها ليلنه مين وفت وغيره جيسي غلامات موجود موتى ہیں۔الین صورت میں علاج سے غفلت کی وجہ سے مریض کا سالس مجی بند ہوسکتا ہے۔ اس کے ہونث اور باتھ پیر نیلے پڑسکتے ہیں اور موت مجی واقع ہوسکتی ہے۔

الله الله على مريضول كو بالول وألى جانوردں سے الرجی ہوتی ہے۔ جانوروں کو گھر سے باہر رکھیں، یالتو جانوروں کو دمہ کے مر یضوں سے أ وورد كليل\_

House میں ایسی گھریلو اشاہ جس میں Dustmite یائی جاتی ہے۔ومد کی علامات کو بر حماتی ال ال سے دور رہیں۔

ا اگرآپ کویاآپ کے بیچے کو ومد کی شکایت ے توسکریٹ نوشی سے کریز کریں۔

على ... زرو وانون سے اکثر ومد کی علامات میں اضافہ ہو تاہے۔ پھولوں کو بہت قریب ندر تھیں۔

Preventor ومد کو محترول کرنے والی اوریات۔

ے كافى مدتك بواؤمكن ب-

آپ کی آسانی کے لیے ڈاکٹر ایک طریقہ کار بنا کر دے سکتا ہے۔ این ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ کون کی دوافور کی استعال کی ہے اور اس کو کس طرح ومہ کے جملہ کے دوران استعال کرتا چاہیے۔ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ لکھ کر بتائے کہ کون کی دوا کب لدہ ب

ومہ کو کنٹر ول کرنے والا انہیلر ہر روز استعال کرنے کی گانت ہوتی ہو۔ اگر آپ بہت مالوں سے وحد کو کنٹر ول کرنے والا انہیلر بہت مالوں سے وحد کو کنٹر ول کرنے والا انہیلر اکر ہے ہوں، تو بھی المحت استعال کررہے ہوں، تو بھی آپ ان کے عادی نہیں ہوسکتے۔ Preventive Preventive موجود موجن کم اوویات سے مائس کی ٹالیوں میں موجود موجن کم ہوجاتی ہے۔ مائس کی ٹالیوں میں موجود موجن کم محد رجہ زیل مور توں میں استعال کرواسکہ۔ مدر رجہ زیل مور توں میں استعال کرواسکہ۔ میں وجہ سے میں وجہ کے وجہ سے کو اسکہ۔ اگر آپ کی نیٹر وحد کی وجہ سے لوث جائے۔

اگر آپ کو بہت کم وقفے سے دمہ کا تملہ ہو۔ اگر آپ کو ہفتے ہیں دو مرتبہ سے زیادہ لیک قوری الرکر نے والی دواکو استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ کو دمہ کنٹر ول کرنے والی Preventor دواکی مجی

ضرورت ہے۔ ڈاکٹر آپ کی دوائیں اور ان کی مقدار بدل سکا الله المراد الم

علاج شدید ومد کے مرض میں اپنے معالیٰ سے رجوع کریں۔ بیشتر دمد کے مریشوں کو دوفتم کی ادویات ک

بیشتر دمد کے مرایشوں کو دو سطم کا ادویات کا ضرورت ہوتی ہے۔

Reliever فری اثر کرنے والی ادویات مریض کو ایک فوری اثر کرنے مریضوں کو ایک فوری اثر کرنے والی والی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فوری اثر کرنے والی دوا Bronchospasm کو کم کرتی ہے اور سالس کی نالیوں کو کھول وی ہے۔ ولی دوا کو Reliever نالیوں کو کھول وی ہے۔ ولی دوا کو Reliever

من المرآپ کو افتای دو مرجب زیاده لیکی فری الم کرنا پرتا ہے آ آپ فری الم کرنا پرتا ہے آ آپ فوری الرکا پرتا ہے آ آپ کو وہ کو کرنے والی Praventor دوا کی مجلی فرورت ہے۔

141

WWW.PAKSOCIETY.COM & 2014/38

ے ۔ سال ہن وہ تین مرتبہ اپنے ڈاکٹرسے چیک اپ ضرور کروائی۔ وقت کے ساتھ دمہ بہتر بھی ہوسکتا ہے اور بدتر بھی۔ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر آپ کی دوا حیدیل بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی دواؤں کے استعال سے متعلق مشکلات سے آگاہ کریں۔ احتیاط

جب بھی کی فرد پر دے کا دورہ پڑے، اسے ماف اور ہو ادار کرے میں لے جایاجائے۔ اس کے مین اور ہو وادار کرے میں لے جایاجائے۔ اس کے مینے اور کرون پر اگر لباس کی بندش سخت ہے تو اسے والے کے اللہ کی بندش سخت ہے تو اسے والے کے اللہ کی بندش سخت ہے تو اسے والے کے اللہ کی بندش سخت ہے تو اسے والے کے اللہ کی بندش سخت ہے تو اسے والے کی بندش ہے تو اسے کی بندش ہے تو اسے والے کی بندش ہے تو اسے کی بندش ہے تو اسے والے کی بندش ہے تو اسے والے کی بندش ہے تو اسے کی بندش ہے تو اسے کی بند

مریش کے لیے فیک لگاکر آرام سے بیٹھے کا بندوبست کیا جائے۔ اگر موسم سرو اور خشک ہو تو گرم پانی میں لویان یا بیل گری کے سینے ڈال کر اسے قریب رکھا جائے تاکہ اس کی جاپ سالس کے ڈریعے پھیچھڑوں میں جائے۔

مریس کو چند روز "لیموں کے رس کا فاقد"

کراہے۔ رس میں تھوڑا سا شہد کبی ملا دیجے۔
بعد اذال فروٹ کی خوراک دینا شردع کیجے تاکہ اس
کانظام اخراج مضبوط ہو سکے اور اعدر جمع شدہ زہر لیے
ماوے جلد از جلد فارج ہو جائی۔ دفتہ رفتہ مریش کو
طوس غذاؤں پر لے آیے۔ تاہم اسے فلط غذائی
عادات ترک کرنا ہوں گی۔ مناسب ترین بات یہ
ہوگی مریش کی غذا میں جیزاب پیدا کرنے والی
کار بوہائیڈریٹس، فیشس اور پر وفینز کی محدود مقدار آئی
شامل کی جائے اور القلائن اشاء (تازہ فروف، سبز
پنوں والی سبزیوں اور چنے وغیرہ) وافر مقدار میں
پنوں والی سبزیوں اور چنے وغیرہ) وافر مقدار میں
چینی، مسور اور وہی سے پر ہیز کی جائے۔ تلی ہوئی اور

تقبل غذائي بجى نه كلائى جائي - جبكه مريض كا ناشته الو بخارے، كول مالئے، بيرى، سشمش اور شهد پر مشمل مونا چاہيے - لنج اور وُز، سلاو، وَكَى سبزيول، كهرے، فمار، گاجر، چقندر آیك یا دو الجی ہوئی سبزیوں اور گندم كی چیاتی پر مشمل مونے چاہئیں - مبزیوں اور گندم كی چیاتی پر مشمل مونے چاہئیں - آخرى كھانایا توغروب آفاب سے پہلے یا سونے سے دو گھنٹے قبل كھایاجائے -

وے کے مرایسوں کو کھانا بھیشہ اپنی مخوائش سے
کم کھانا چاہیے، روٹی آہشہ آہشہ اور اچھی طرح چبا کر
کھائی جائے۔ ون بیں آٹھ دس گلاس پائی بیا جائے
لیکن کھانے کے ہمراہ پائی یا کوئی ود سرا مشروب ہر کر
مذیباجائے۔ مسالے، سرخ مرجیس، اچار، چائے اور
کائی سے بھی پر ہیز ہوئی چاہیے۔ ومہ (خاص طور پر
جب اس کا تملہ شدید ہو) بھوک کا خاتمہ کرویتا ہے،
لہذا الی صورت بیں مریض کو کھانے پر مجبور نہ کیا
جب اس کا تملہ شدید ہو) کا خاتمہ کرویتا ہے،
جب اس کا تملہ شدید ہو) کھوک کا خاتمہ کرویتا ہے،
جب اس کا تملہ شدید ہوں کے بعد کرم پائی کا ایک کپ
جائے جب تک مرض کی شدت کم نہیں ہوجائی۔
جائے جب تک مرض کی شدت کم نہیں ہوجائی۔
جائے جب تک مرض کی شدت کم نہیں ہوجائی۔
جینے رہنا جائے ہیں۔





Lift Oki

PORPARISTRATI



محقیق سے بیات سامنے آتی ہے کہ یکے ہوئے کھائے مسلسل کھائے سے آئوں اور معدے کی تانی پر بار پر تاہے جس کا انالہ قدرتی یعنی کی سبزیوں اور

خوراک ہے جس میں حیاتین، معدنیات اور ریشہ دار عذاؤل اور پرولین کی مناسب مقداریں شامل ہوں۔ تغذیے کے بارے یں لاتعداد او

السوس ناك حد تك لاعلم اور بيروا بات ماتے ہیں۔ یہ عققت ہے کہ تازہ اور ملی مبريان، يحل، خالص طور يررس وار الهل نيزريشے دار غذائي ہر محض كى روزمره غذا ين لازة شال مولى جائيل-

PAKSOS ENTRACON

ترکاریوں اور تازہ موسی مجلوں سے کیا جاسکتاہے۔ یہ
بھی پہند چاہے کہ پخی ترکاریاں اور تازہ بھٹل کھانے
سے خون مین سفید ذرات کی تعداد آسائی سے تارش
ہوجائی ہے۔ بہت سے مریضوں کوالی غذا کی فراہم
کرتے سے یہ بات مشاہدے میں آئی کہ ان کے
معدے کی غذائی نائی اور آسوں کی موجن جاتی رہی۔
ماہرین کی دائے میں یہ کوئی چرت کی بات نہیں اس
لیے کہ ابتدائی یا غیر مہذب انسان کی اصل غذا
کی جوتے کھانے نہیں بلکہ پھل، مہزیاں اور کیا سالم
کی جوتے کھانے نہیں بلکہ پھل، مہزیاں اور کیا سالم
فوب طاقتور اور محت مندریا۔

آج مجی اچی محت کے لیے ضروری ہے کہ غذا میں سے چ بی اور تقبل اجزا کم کیے جائیں اور قدرتی اور تدرتی اور تازہ غذا کھائی جائے۔ تغذیہ کو منفی بنانے والی عادات حلاً تمباکو کیفین یعنی چائے اور کائی اور کولا مشروبات سے کریز کیا جائے اور مشیات سے ممل

متوازن غذا کے لیے ایک اور سہل تدبیریہ بھی ہے کہ ہر کھانے کی ابتدائمی تازہ یا یکی مبزی، سلاو، گاجر، کھیرے، کلای، کسی تازہ چل یا مبزی کی یخی سے کی جائے۔

کھانے کے بعد شیل میٹی ڈش کے بچائے تازہ پہل کارس قوش جان کیا جائے یا سیب یا کیلا کھا لیا جائے یا سیب یا کیلا کھا لیا جائے۔ موائے کے دونوں سمرے ابتدا ادر افتقام، قدرتی غذا کے ہوں۔ ان کے درمیان جلکے پروٹین کم آئے میں کی ہوئی سبزی یا چھلی یا دالیں ادر سالم اتان استعال کے جاگی۔ سالم اتان استعال کے جاگی۔ اس طریقے سے صحت ایکی دے کی اور ڈندگی

ر مسرت گزدے گی۔ آپ سوچے ...! کما ایسا ٹیل ہے کہ ہم لذت کے نام پر اپنی غذاکا فظام بگاڑ کران گشت زیار ہول جمل کمر محصال ۔۔



# علمی تعاون کیجیے ۔۔۔۔

روحانى ذا تجسف سيدنا حضور عليه الصلوة والسلام



کے روحانی مشن کی ترویج و اشاعت میں سرگرم عمل ہے، اس مشن میں جارے مشن میں

قار کین کرام مجی شائل ہوسکتے ہیں۔ آپ کے پہر تعداد پہر پیر بدار مالہ کو مزید میں بنانے کے لیے کثیر تعداد میں کتب اور علی مواد کی شدید ضرورت ہے۔ کی مجی موضوع، عوان پر آورو یا آخریزی زبان میں نی اور پر انی کی بی ارسال کی جا گئی ہیں۔ آپ کے اس تعاون کو ہم شکریہ اور محبت کے ساتھ قبول کریں معرب کی یا آپ کے متعلقین کی ختب کروہ ان کی راب کی یا آپ کے متعلقین کی ختب کروہ ان کی بیت کے متعلقین کی ختب کروہ ان کی بیت کے متعلقین کی ختب کروہ ان کی بیت کی بار کی جا کہ کی اور تھی جہاد کی حیثیت رکھا ہے جس کا اور علم آپ کو اس وقت تک ما اور می والی وقت تک ما اور می کو ای وقت تک ما اور می کی بیت کی ان کتب سے افذ کیا ہو اعلم او کو س کو فائد و پہنچا تارہ ہے گ

ایڈیٹرروحانی ڈانجسٹ 1-D,1/7 تاظم آباد۔ کرایک 74600

"Left Oka"

144

قدر آن نباتاتی اوسر وجین سویا فوڈ میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسانی دمانع کے لیے بہت مفید ہے۔ سویا ملک

زندگی کو بہتر انداز اور کامیابی کے ساتھ مزارنے کے لیے جسم کے ماتھ ساتھ وماغ کی کار کروگی کا بہتر ہو ناضر وری ہے۔ ورزش کے ساتھ

ا چھی غذا ذہنی کار کردگی کو بہتر بنانے میں معاون و مدو گار ثابت موسکتی ہے۔ درج زیل میں آپ کو الی غذاؤں کے بارے میں معلومات فراہم کی جار ہی ہیں جو وما فی صلاحیتوں میں اضافے کا ماعث بن سكتي بير-

بادام کے استعمال سے وماغی صلاحيت برهتی اور قائم رہتی

ہے۔ باوام کو خوب چبا کر کھانا چاہیے، بادام میں کویر، آبران، فاسغورس اور وثامن تبقى بكثرت

. موجود موتاہے۔ بہتر طریقہ بیہ کدانہیں رات بھر اور Tofia فش اس کے حصول کامنیع ہیں۔ یانی میں میلکو کرر کھاجائے اور صبح حصیل کر استعال کیا

معتدل بوجاتاي

بل البين ياوداشت كو بهتر بنائے ميں اہم سمجما

اس مسم کی مچھلی کے ذرائع میں سارؤین، سالمن، جيرتك أور ميكريل محيليال شامل بين-

جائے۔ اس طرح ان کا مزاج مجی الكثرنسوين شيخ روغني مجهلي



Cholive ایک لی کمپیکس وٹامن ہے جو بلند کولیسٹرول کی

مال غذاؤل جيسے اندول اور بيجي ميں يا ياجا تا ہے اس اومیا تھری فیٹی اینڈ ز، روغن مچلی کا لازی جز کی کی سے یادواشت اور توجہ کے ارتکاز میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے

وثامنزاور منرنز وٹامن کی اور نی 11 کی مدو سے مھی یادواشت بہتر ہولی ہے یہ وٹامن آپ کو جگر یا فیجی، دودھ،





اہم ذرائع ہیں۔

انسانی زندگی میں یانی کی اجمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میہ غذائی اجزاء کو دماغ تک پہنچانے کے لیے آمدور فت کاکام کرتاہے۔اس کے علاہ جسم سے زہر یلے اجزاء مادے خارج کرنے میں مدو ویتا ہے۔ جارے وہائے کو عمل طور پر مرطوب رہے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ جسم میں گروشی افعال بہترین سطح ير ہوسكيل-

یانی کسی بھی کام میں توجہ دینے اور مستعد رہنے میں اہم کر دار اواکر تاہے۔

انسان کی مستعدی اور چستی میں آسیجن مجھی اہم كروار اواكرتى ہے- جارے جسم ميں زيادہ تر أسيجن بھاری کھانا کھانے کے بعد نظام بھنم میں استعال ہوجاتی ہے۔ اس لیے ون بھر میں وقفے و تف سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھانا، کھانا بہتر ہے۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ لیٹی سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہارامیٹا بولزم بھی سست ہونے لگتا ہے اور ول و دماغ کی کار کرو گی ست ہونے لگتی ہے اس کیے رات کا کھانا سات سے نو کے کے ورمیان کھالیہ ابہر ہے۔



بادام، کمرے مبررنگ کی سبزیوں، مشروم، رونی اور باستدسے حاصل ہو تاہے۔

وٹامن B-12 ایک حیرت انگیز دوا ہے۔ یہ اعصالی لشوزی صحت مند نشوو ٹما کے لیے نامزیر ہے اس کی کی دماغی بھاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ سے والمسن توجه کی صلاحیت اور یاوواشت بزهانے میں ممہ و معاون ہے۔ بیہ وٹامن کلیجی، گائے کے عوشت، انڈوں، پنیراور مچملی سے حاصل کیا جاسکتاہے۔ آئرن يا فولاد

آئرن، مون کے سرخ خلیوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پورے جسم میں اسمیجن بھیج سکیں۔ آئرن وماغ میں پیغامت وصول کرنے سے عمل میں مجی اہم كرواراواكر تاب آئرن برك يية والى سيزيون، تشمش، موتک میلی، محص، اندے، میجی اور سویابین سے حاصل ہو تاہے۔

زنک کی مدوسے بھی دہنی استعداد برهانے میں مدو ملتی ہے، لانک سمندری غذا جیسے مجھلی، والول، البت اناح اور برائے كوشت من ياياجا تائے۔ پروٹین اور گوشت

یہ عام طور پر اچھے جذبات کو تحریک ویتا ہے۔ اس کا تعلق سر مرمی اور توجہ برهانے سے ہے، مغزيات اور داليس يروعين كالماخذ إل-

اربوبائيڈريث

کاربوہائیڈریٹ کی تھی یا زیادتی انسان کے سوئے، جاگئے کے معمولات، مولی مجوک، حماسیت اور عوشی و عم پر اثر اعداز ہوتی ہے۔ نشاستہ دار سریاں، آلو، ولیہ خات اور جادل اس کے



مقدار میں میسر آجاتے ہیں۔ باوام کی بہترین مری والے میوزال بی سے بادام وہ میوہ غذائي صورت بإدام كا دوده هو تا ہے۔ يہ ہے جس میں کئی ایسے عاصر موجود میں جو ) دوده ونامنزے بھر بور ہوتا ہے- بادام جمم انسانی کی ضرورت ہوتے ہیں۔ بادام ا کے دروھ میں گائے مجیش کے دودھ کی من اعلیٰ درجه کی غذائیت با فراط یا کی حاتی 🔷 ل نسبت زیادہ خوبیاں پائی جاتی جیں۔ ہشم ہے۔ بادام ایساموٹر اور توانائی بخش میوہ ہے صحت کا محافظ ) اونیں بھی یہ دودہ گائے کے جس سے جسم و دماغ دونوں کو ووده سيد زياده جلدي بهضم موحاتا فائده حاصل ہو تاہے\_ ہے جن دودھ پینے دالے چوں کو گائے کا دودھ بادام کو خوب چاچاکر کھانا چاہے۔اس طرح موافق نہ ہو، ان شیر خوار پچول کے اس میں زیادہ لعاب وہن شامل ہو تا رہتا ہے جو ليے باوام كا دودھ بيترين غذا ہے-اسے ہمنم کرنے عمل مددگار ہوتاہے۔ بادام کا دودھ تیار کرنا تھی بہت اس طرح دانت مجى مضبوط آسان ہے۔ بادام کا تکھن ہوتے ہیں۔ایک طریقہ یہ مجی (پید) جس کو بنانے کا ہے کہ بادام توڑ کر ان کی طريقه يهلي بيان كياجا چكا ب کریاں نکال لیں۔ کریوں کو 250 كرام پيت من 750 ملى لينر ابلا مواياني مُعندًا محمظ مجریانی میں ممکو دیں۔ ان کے اور کا باریک چملکارم موچکاموگا، اے چیل کر اتارویں۔ كركے شال كرنے سے ايك ليفر دووھ تيار کیاجا سکتاہے۔ مریوں کو اچھی طرح گرائنڈ کرلیں۔ یا سردائی کی طرح پیٹ بنالیں۔ یہ پیٹ زود ساره اسد معنم ہونے کے ساتھ ساتھ جلد جزو تھے بدن ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں یا جیس ہوتے وہ بادام کو چبا جیس سکتے جبکہ پیٹ کو آسانی سے کما لیتے ہیں۔ میزیاں کمائے والے اس چیٹ (بادام سے محمن) کو ڈیری سے مکسن پر زیادہ ترج ویتے ہیں۔ بادام کا مکمن کھانے والوں كوند مرف عده اعلى قدم كى پروفين ميسر آتى ہے بلکہ دیکر اعلیٰ ترین غذائی اجزاء مجی وافر WWW.PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY COM

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Mess Arthur Cook

ایک سوگر ام مغزیادام بیل پروفین 20.8 قیمد،
معدتی اجزاء 2.9 فیمد، رطوبت 5.2 فیمد، تجکنائی
58.9 فیمد، کار بوبائیڈریش، 10.5 فیمد اور ریشے
7. افیمد ہوتے ہیں۔ جبکہ ای مقدار مغزیادام کے
معدتی اور حیا بین اجزاء بیس فاسفورس 490 فی گرام،
آئرین 4.5 فی گرام، کیائیم 230 فی گرام، نایاسین
آئری شامل ہوتی ہے۔ 100 گرام مغزیادام کی غذائی
معلاجیت 665 کیلوریزہے۔

بادام میں پائی جانے والی بھنائی میں روعن زیادہ اس ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ قائدہ مند بھنائی قرار دی جائی ہے۔ اسی وجہ سے یہ قائدہ مند بھنائی قرار دی جائی ہے۔ 100 گرام مغزبادام میں لائنولیک ایسڈ کی مقدار کیارہ کرام کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یہ ایسا مر من ترشہ (تیزاب) ہوتا ہے جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں معاونت کر تاہے۔

ورج ذیل میں بادام کے چند طبی استعمال دیے جارہے ہیں۔

المناس... وہ حضرات جن کے معدے کمزور ہوں، انہیں قبض دور کرنے کے لیے سات گرام رو عن بادام میں گرم دودھ ملاکر کی لیٹاچاہیے۔

المام کی طبی خوبوں کا دارومدار بنیادی طور پر کاپر، آئزن اور و نامن فی 1 کے طبی کردار پر مخصر ہے۔ یہ ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جن کے باہمی تعاون کے نتیجہ میں توانائی منظم ہوتی ہے۔ بادام استعال کرتے رہنے سے وماغی طاقت بر قرار رہتی ہے۔ اعصاب میں مضبوطی آجاتی ہے۔

اور تازه

گلاب کی کلیاں ملاکر ہر دوز چہرے پر لگاتے دہے۔
چہرے کی رکھت میں کلمار آجاتا ہے۔ جلد ملائم
چہرے کی رکھت میں کلمار آجاتا ہے۔ جلد ملائم
ہوجاتی ہے۔ خطکی ختم جوجاتی ہے۔ ہا قاعدہ استعال
سے قبل از وقت پیدا ہونے والی جمریاں رک جاتی
ہیں۔ چہرہ پُرکشش بن جاتا ہے۔ کیل حماسے اور
پہندیوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ کیل حماسے اور

اہرین صحت قلب کی صحت کے لیے بھی یادام کو مفید قرار دیے ہیں۔ امریکا بیل حالیہ حقیق سے یہ معلوم ہواہ کہ ادام کھانے سے ول کی بہاری کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوجاتا ہے۔ اگر ہماری غذا بیل کھیائی مجموعی طور پر اس حدسے بھی زیادہ ہو جو عام طور پر تبحی زیادہ ہو جو عام مور پر تبحی زیادہ ہو ہو انکہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بادام جسم میں کولیسٹرول کی اوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بادام جسم میں کولیسٹرول کی صفح کم کر تا ہے اور اس میں ول کو تقویت پہنچانے ساتھ کم کر تا ہے اور اس میں ول کو تقویت پہنچانے والے حیاتین اور معد نیات ہوتے ہیں۔ جن میں دیاتی ہوتے ہیں۔ جن میں حیاتین اور معد نیات ہوتے ہیں۔

پہلے عام خیال میہ تھا کہ بادام یا دومری تشم کی مرک کھانے سے انسان موٹا ہوجاتا ہے، لیکن امریکا میں فاس انٹاس کے طبی تحقیق مرکز کے ڈائرکٹر فیل کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین اسپیلر نے اس خیال کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین کی محت کے بادام ول کی محت کے

" ANGE

148

کے مغیر ہے۔

سوال یہ ہے کہ بادام کی اس تصوصیت کی دجہ كياب ... ؟ ويكى بات توبيب كه بادام غير سير شده چنائی (Monounsaturated Pats) کے

حسول کا ایک اچما ذریعہ ہے اور اس مِن سير شده عِمَنائي (Saturated Fats) ہوتی ہے۔ یہ چکنائی بھیڑ، کری،

کے گوشت اور وورھ سے تیار شدہ امياء عن يائي جاتى ہے اور ول ك

يناري كالمحطره يزحاتي

ہے۔ دوسری بات ا يرب كدبادام ش

ایک خاص هم کے

ريشے كى خاصى زيادہ مقدار یائی جاتی ہے جو کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں مد وویتاہے۔ تیسری بات سے کہ بادام شل کھے نبانی کیمیائی اجراانے إے جاتے إلى جوول كى يارى كا عطره كم کردیت بیں۔ یہ اجزا صابو مین (Saponins) اور اسٹیرول (Sterols) وغیر ویں اور آخری بات سے كد بادام على يائ جاف وافي يروغمن كا خوان عل

ٹال بھنائی راجمااڑ پڑتا ہے۔ واکر جین کا کرتاہے کہ "ایک بات یقین سے کی جائت ہے۔ جن لوگوں کو کولیٹرول کی زیادتی کی شكايت إوروه است كم كرت والى غذا كمار بال ائیں چاہے کہ وہ بادام کو لیک غذا س مرور شال *کان*-

اس مالیہ محقیق سے تیل ہارور ا کے ایک لمبی اوارے نے مجی ایک محقیقی جائزہ تیار کیا تھاجس کے دوران 86 ہزار خواعمن پر تجربے کیے گئے۔ متجہ سے افذ كاكياك جن خواتين في يفتي من يا في اونس

ز پاده موے کی کری (Nuts) کمائی ال کے کیے ان خواتین کی تسبت ول کی بیاری ل كالطرويتين فيصد كم بوكيا جنبول في ميني میں ایک اوٹس مری کمائی یا بالکل مہیں كمائى، برورة اسكول آف يبلك جيلته کے ڈاکٹر فریک جیل نے جو

تختیق کی رہنمائی کر ربيتيهكاكه اليس ان مورول £25,7, 1

بعدیا جائے کہ کری کمانے سے ان عورتوں میں ول کی بیاری کا محطرہ نمایاں طور پر سم ہو کیا، خصوصاً بادام اور مونک میلی دولوں میں ایسے اجرايا ي المحجودل ك لي منيدي-

کے ویکر جائزوں سے میں با جائے کہ ول کے لیے مغید غذایس اگر بادام کی خاصی بڑی مقدار مجی شامل کروی جائے تو عون میں کولیسٹرول کی مجموعی سطح اور معز محت کولیسٹرول ایل ڈی ایل کی سطح کم ہوتی ہے اور مغیر محت کولیسٹرول اٹھ ڈی ایل کی سطح ير قرار ديتي ہے۔ جولوگ چکائي زيادہ كماتے بيل ال یں میں حری اور خصوصاً بادام کی افادیت اینا او و کمانی رہتی ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM & 2014 A



خريدنے، محفوظ کرنے اور یکانے کا طریقه بهترس بليوبير يرده موتى ين

جنہیں آپ موور اور است جماری سے تور کر کھاتے یں، لیکن اگر آپ اسے گرومری استورے خرید رہی ہیں تو ب و مکھ

لیں کہ ہر بڑ کودے دار ہوں اور اوپر کی جلد مخت، چکدار اور ان کا رنگ اور سائز ایک حییا ہو۔ الیم بريز فريد نے سے كريزكري، جن كارنگ مديم اور

تنخى منى، مول سای ماکل شلير رعك اور چكداررو پہلی جلد کی حامل بیریز محت کے لیے پیڑن غذائيت بخش اجزام فراہم كرتى إيں۔ ويگر بيريزكى

طرح بلو بريز عن والمن ك، ع وٹامن کے، میکنیز، آئرن اور غذائی ا رمعے کی قابل قدر مقدار یائی جاتی ہے۔ ایک کب یا 148 كرام بلويريزيل صحت يخش غذاكي اجزاء يح

التابك إكباتا وع من 35.5 K فيمد، ميكنير 25.0 فيمد، ونامن23.9 فيمد غذالي ريشه 14.2 فيصد جبد ایک کب بلو برزے ہم چرای كيوريز حاصل كريكتے إلى-

وک ایشانی قانے کو می بلیو برى محضة بن كوكه فالمدكا تعلق می بری لیلی عاسے ہے، لیان ایک دوبرے سے بہت زیادہ مما کر

PAKSOCKETY COM

گودا زم ہوچکا ہو۔ بیریز کی تازگی جائیے کے لیے
انہیں ایک ہوتل اور میں ڈال کر ہلائی، اگر وہ
آزادانہ طور پر ترکت کررتی ہیں قال کر ہلائی، اگر وہ
کہ بان کی تازگی بر قرار ہے اور اگر وہ آزادی سے
حرکت نیس کررہی اور زم پڑ چکی ہیں تو چر وہ اپن
تازگی اور شنگی کو کھوچکی ہیں۔

بیریز کو محفوظ کرنے سے پہلے زم، دبی ہوئی اور
پہمو عمی کی ہوئی بیریز کو الگ کرلیں۔ بلیو بیریز کو
ہمیشہ اس دفت دھوئی جس دفت آپ اے فوری
طور پر کھالیں۔ اگر آپ اے کھانے سے کئی کھیئے
پہلے دھولیم کی تواس کی اوری چیکدار جلد جو بیری کو
خراب ہوئے سے محفوظ رکھتی ہے۔ علیحدہ ہوجائے
گا، اس سے بیری کے جلدی خراب ہونے
کا فدشہ ہے۔

قیدا بیریز کو ایک سے زیادہ ونوں تک محفوظ کرنے کے لیے انہیں ڈھانپ کر فرت کے ٹیلے خانے میں وکھانپ کر فرت کے ٹیلے خانے میں وکھی ورست میں وکھی ویں میں گیا۔ حالت میں رہیں گی۔

کی ہوئی ہختہ ہر ہز کو آپ فریز بھی کرسکتی ہیں،
البتہ فریز کرنے سے ان کے ذاکے اور سافت میں
البتہ فریز کرنے سے ان کے ذاکے اور سافت میں
کو و موکر خشک کرلیں، خراب ہیریز کو نکال کر الگ
کرلیں کمی چھٹی ٹرے میں ایک، ایک کرکے ہیریز کو
ایک دو سرے سے فاصلے پر رکھ کر فریز کرلیں۔ فریز
ہونے کے بعد انہیں نکال کر کمی پاسٹ بیگ یا ہاکس
مطابق تازہ بلیو ہیریز کو فریز کیا جاسکتا ہے اور فریز
مطابق تازہ بلیو ہیریز کو فریز کیا جاسکتا ہے اور فریز
مطابق تازہ بلیو ہیریز کو فریز کیا جاسکتا ہے اور فریز

نیس ہوتے تازہ پر بربہ نازک ہوتی ہیں، وحونے
کے بعد انہیں ہے حد احتیاط سے خشک کرنا چاہیے
بہتر یہ ہے کہ انہیں کی چھائی ہیں پانچ سے دس منٹ
کے لیے دکھ ویں۔ بیر ہز کود حونے کے بعد فوراً کھا لینا
چاہیے درنہ کچھ بی دیر کے بعد سے گنا سڑنا شروع
ہوجائی گے۔

بلویریزش نرم نے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں عام طور پر بغیر پکائے ہوئے ہی حالت میں کھانے کو ترقیح وی جگی حالت میں کھانے کو ترقیح وی جاتی ہے۔ مجھی محمار انہیں پائی یا مغز میں استعال کیاجا تا ہے یاجام اور سیر پ بنایاجا تا ہے لیکن اگر آپ بلو بیریزش موجود غذائیت بخش اجزاء کے وائد ہے کمل طور پر مستغید ہوتا چاہے ہیں تو انہیں تازہ بی استعال کی کے کہ کہ بیکنگ کے لیے استعال کے جانے والے اور پر مرادت پر ان میں موجود صحت بخش اجزاء و ٹامنز، ایٹی آکسیڈنٹ اور مرجود صحت بخش اجزاء و ٹامنز، ایٹی آکسیڈنٹ اور ان میں انزائمز ضائع ہوجاتے ہیں۔

فروزن بلیو بیریز کو بریک فاسٹ فٹیک میں استعال کرسکتے ہیں۔ تازہ خشک بلیو بیریز کو مستدے بریک فاسٹ سیریل میں شامل کرے اس کی غذائیت میں کئی مخااضا فہ کیا جاسکتا ہے۔

مزیدار ڈرزرٹ تیار کرنے کے لیے سرونگ
گاسز میں ایک تہد دی کی نگا کراس کے اوپر بلیو ہیریز
سیٹ کردیں اور شمنڈ اکرکے سرو کریں۔ اس کے
علاوہ بلیو ہیریز کو فروٹ مطاد، چاکلیٹ سوس اور کاجو
موس کے ساتھ یاصرف ساوہ تی اور چاکلیٹ سیرپ
کے ساتھ بھی سرو کرسکتے ہیں۔ بلیو ہیریز کا ذاکقہ اس
وقت دوچھ ہوجاتا ہے جب انہیں کریم اور شکر کے
ساتھ سروکیا جاتا ہے۔

LiftOki

152

A RESOLUTION OF THE

ک وجہ ہے خون میں شکر کے توازن کو ہر قرار رکھے۔
میں شدید و شواری محسوس کرتے ہیں، ہے ان افراد
کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، جن کے فون میں
فکر کی سلح تیزی سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہوجاتی ہے۔
جدید ریسری کے مطابق ایسے افراد کی روزاند کی
فوراک میں بلیو ہیریز شامل کی تمیں تو ان کے فون
میں شکر کے توازن میں بہتری دیکھی تی۔

جب بلیو بیریز کا دومری بیریز سے موازند نصوصی طور پر صرف بلیو بیریز بی Low نصوصی طور پر صرف بلیو بیریز بی Glycemic Index پر بین میں بلکہ ویگر بیریز بین کم دبیش ای خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، لیکن نئی خصن کے مطابق بلیو بیریز الی غذا کے طور پر کام کرتی ہیں، جو خون میں آہتہ آہتہ شکر خاری کرتی ہیں، ای لیے جب ذیا بیطس ٹائپ 2 میں مبلل افراد کو تین مبینے تک روزانہ تین مرتبہ بلیو بیریز استعال کروائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سطح استعال کروائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سطح استعال کروائی گئیں تو ان کے خون میں شکر کی سطح تسلی بخش حد میں رہی۔

آنکہوں کی صحت کے لیے

وہ عُدا میں جن میں (Phytonutrient) اینی ایک وہ عُد امیں جن میں (Phytonutrient) اینی ایک جات ہیں، تکسیدی دباؤ کے باعث پردہ بسارت کو کینینے والے نقصان سے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ بلیوییری بھی الی غذاؤں میں شامل ہیں۔ لیبارٹری میں حیوانات پرکی کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق بلیو بیری میں شامل (Anthocyanins) مطابق بلیو بیری مطلوب آئیجن سے کونین والے نقصانات سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات ولیسی نقصانات سے خالی نہیں ہے کہ بلیو بیریز سورج کی تیز روشن سے جانے والے سے خالی نہیں ہے کہ بلیو بیریز سورج کی تیز روشن سے بردہ بصارت کو کینی والے نقصان سے بحق

طبی فواند اپنی معت بخش خصوصیات کی بناء پر مجلون کی دنیا میں بلیو بیر پز کو کسی سپر اسٹار کا سا درجہ حاصل ہے ۔ بلیو بیر پز کے صحت بخش اجزاء میں لاتعداد علی عواص موجود ہیں ان میں سے چند ہے ہیں۔ دل اور شریانوں کی سختی کا عارضه

ہلیو ہیری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل اور شریالوں کے نظام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلیو ہیری پر ریسر ہے کے دوران میہ دریافت کیا گیا ہے کہ تمن مسینے تک روزاند ایک سے دو کپ بلیو ہیریز استعال کرنے سے خون میں موجود چینائی کی سطح متوازن میں موجود چینائی کی سطح متوازن میں موجود چینائی کی سطح متوازن

یہ برے کولیسٹرول LDL کو کم کرتی ہیں اور
اسچ کولیسٹرول HDL کی سطح میں اضافہ کرتی ہیں۔
بلیو بیری میں موجود ایٹی آکسیڈنٹ شریانوں کا
دیواروں کی سافت کو مضبوط بناتے ہیں اور خون کی
شریانوں کے بند ہونے کے عمل میں رکاوٹ

جب ہم ول اور شریانوں کے عوارض کی بات
سر سے میں او ہمیں بلڈ پریشر (ہائی بلڈ پریشر) کو نہیں
مولانا چاہیے۔ علق عمروں سے تعلق رکنے والے
مرووں اور عوا تین کو جب یا قاعد کی سے بلیو ہیرین کملائی کئیں توان سے بلڈ پریشر کی سطح میں تمایاں کی
ویکھی گئی۔

خون میں شکر کی سطح کو متوازن رکھتی ہیں اکر دیا بیل ٹاپ 2 میں بتلا افراد قربہ ہوئے

153

£2014/50

اسمو تقى آزمائيں۔

بليوبيري اسموتهي

اسشياه: بليوبيريز ( فروزن ) آدها كب، كرين بیری جوس ایک چو تفائی کپ، کیلے (سلائس کاٹ لیں) ایک سے دو عدوء برف (چورا کی ہوئی) حسب ضرورت.

تر کیے: بلیو بیریز، کرین بیری جوس اور کیلے ے سلائسز بلینڈریش ڈال کر بلینڈ کرلیں۔

ہوار ہوجائیں تو برف شامل کرکے چند سیکنڈ مزید چلائیں اور سرونگ گلاسز میں ڈال کر فورآ سروکریں۔

اگر آب اسے ریفریشنگ اسمو تھی کے طور پر پینا جائے ہیں تو اس میں دورہ یا کو کونٹ ملک مھی شامل کرسکتے ہیں۔

مانع كينسركي خصوصيات لیهار فری میں اضالوں اور حیوانات پر کی حمیٰ مخین کے مطابق غذا میں با قاعد کی سے بلیو بیری کا استعال مخلف اقسام کے کینر مثلاً بریث کینسر، قولون کینسر ، بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے کینسر میں مزاحم ہو تاہے۔

، بلیو بیری ایک ایسے کھل کے طور پر جانا جاتا ے۔ جو کینر کے خلیوں کے خلاف أثرانذازيو تاسب

Detox کرنے کے لیے

آج كل ماهرين غذائيت، جب بھي صحت مند ڈائٹ بلان کی بات کرتے ہیں، میب سے زیادوہ جمم ک سم رہائی یا Detox کرنے پر زور دیاجا تاہے۔ ایخ جم کو Detox کرنے کے لیے بلوبیریز





JULIA BURGARON PROLITION

محرم مسالے کے لیے : زیرہ دو کھائے اٹابت کرم مسالہ الانچی، تیزیات اور یانی کے ساتھ سروکریں۔

ے وی سونف کے محول جار عدد، اوال کر گوشت گانے رکھ دیں۔

مرج پندر وعد د، وارچینی وو کلزے، ایس میبوں، جو، چنادال کوصاف کرے است یاء: چکن (بون کیس) ایک کلو،

بيف ويره كلور نمك حسب ذالقه، طرف جواور جنادال مجي يكاف ركودي أدها جائ كالمجي بياز دوعدو، وصنيا

محمد ك لين محمايك كي ريادوعد ف عابت بولي بن اوركيبون جودال محى موثا جو تفالى كي رياز دوعدد.

مرجیں حسب پیندہ لیموں، براؤن جب اچھی طرح میر ابوجائے تو کرم مسالہ دو کھائے کے تی بیات مسالہ

بيف كهيوا ياز،ادرك حسب ضرورت.

اسشیامهٔ کیبول ایک کلو،جوایک یاؤ، چنا کر کیب، بیف بوٹی کو دعو کر دیگ وال أوها كلو، بلدى يادور أيك جائع كالم س واليس اس من ممك، بلدى يادور، مساله حيم ك وس اور تعى ماز كالمجار

مونف تين عدد، لونك آخه عدد، سياه كوشت كل جائ تو بوئيل الك لكل

بلدى يادور ايك جائے كا جيء وصنيا حب كيهون،جو چناوال كل جائے تواس يادور ايك جائے كا جيء كيهون (يا في ياؤور وو كھانے كے جي، لال مرج ميں كوشت كامسالہ وال كر محوث ليس يا محفظ مجلودين ايك ياؤ، جو (يائج محفظ بادور جار کھانے کے جی کسن کے چور میں مونا میں اس اب بانی اور مجلو دیں) ایک باور بالک (ابال کر جے بیں عددہ ادرک (موٹاکٹا ہوا) اوٹیاں گیہوں جو، دال سے معجر میں وال میں لیں) ایک یاؤہ حرم مسالہ (کٹا

مرونگ کے لیے: یودید، بری مونا نظر آتا ہے۔

چکن گرین

چھوٹی الا عجی جھ عدد، بڑی الا یکی تین ارات کو بھگودیں۔ حمیوں میں الدی یاؤور، البسن، ادرک پیسٹ دو کھانے کے عدو (سب كوطاكر يين لين) - البسن ياني ذال كريكاني ركادين ودسرى الحجيء نمك حسب ذاكته، بلدى يادور تین کھانے کے چے، ثابت کرم سالہ کر اللے رکیں۔ (اگر جابی تو آدھی ہوا) آدھا کھانے کا چھ، ہری مرج وس عدو، جیزیات تین عدد۔ ارتھیں۔ کیونکہ تھیوے میں بوٹیال ہوئی) ایک جائے کا تھے، تھی تین مرومگ کے لیے: کیول دو عددہ برا

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہرا دعنیا (چوب کرایس) آدمی مشی، اگرم سانے کے لیے:زیرہ ایک جي، سونف ايك كهانے كا جي، لونگ سونف ڈال کریائج منٹ نکائیں۔ تیل، پریکائیں۔جو محل جائے تو الینڈ میں جو اور ا دھنیا جار کھانے کے جیجی، بو دینہ وو اورک پیسٹ دو کھانے کے چی، نمک مرج کا پیسٹ کس کردیں بکل آئج پر اورک، تیزیات، الایجی، الل مرج، حسب ذالقة ، بلدى يادور أوها جائ كالم يحد دير يكاس زيره لونك، سياه مرج، المدى يادور، دهنيا، دار چيني وال كر چے، ہری مرج پیبٹ دو کھانے کے ادار چینی کو پیس لیں اور حلیم میں مکس ایکانے رکھ دیں۔ کوشت محل جاسے تو چھوٹی اللیکی یادور ایک جائے کا اگر دیں۔ چولہابند کر دیں فرائی بین میں اگوشت سالن سے نکال کیں۔ بیج چے بیاز تین عدد، تیزیات ایک عدد، کتل کرم کریں اور پیاز، لال کرے علیم اموے کوشت کے سالن میں کیبوں طرح يك جاسئة توكرم مساله اور تعوزا

حسب پند، قال پیاز، اورک کے عدو، ہری مرس (چوپ کرلیں) دو عدو، اینزیات دوعد د، چھوٹی الا مجی پانچ عدد۔ تركيب: ويلجي من چكن، لهن، الدوينه (چوب كريس) أدهامتني، ليمون كمانے كا جي، ثابت دهنياايك كمانے كا ادرک پییٹ، ٹمک، ہلدی یاؤڈر، بیاز، ووعدو، جاٹ مسالہ حسب پیند-وهنااور یانی وال کر یکاتے رکھ ویں۔ از کیب: مثن یا بیف میں لبسن، انٹھ عدر، سیاہ مرج دس عدو، دار چینی وو مِمَلِكَ بوئ ميهون اور جو كو الك الك ادرك، ثمك، بلدى ياؤور، چيو في الاسجى الكوي، چيو في الاسجى جار عدد (سب كو يكائے ركے دیں۔ جب كل جائے تو چوپر إياؤور، بياز تيزيات، لونگ، سياه مرچ، الما كرچيں ليس)، آيبوں (ياچ سے چھ میں دال کر پیں لیں۔ چکن محل جائے تو وار چینی یانی ذال کر موشت گلانے رکھ استخطے بھکو دیں) آدھا کلو، لال مرج اسے میں بیں لیں۔ ایک بری ویکی دیں گوشت کل جائے تو کھوٹ لیں۔جو یادور تین کھنے کے چی، ہلدی یاوور میں میبوں، جو، چکن اور یانی وال کر اور ساکودانہ کو الگ بھکو دیں چارے ایک جائے کا جی ، دھنیا پاؤڈر دو جائے پکانے رکھیں۔ اچھی طرح یک جانے تو پانچ مھنٹے بعد جو کو اپلنے رکھ دیں۔ جب اے چچے، دار چینی دو مکزے۔ پالک، ہری مرج پیدے، کرم مسالد، جو کل جائے توسا کوداند ڈال کر ملکی آئیج سرو تک کے لیے: ہری مرج، ہرا بیاد کا بمکار دیں ہرے مسالے اور ساکودانہ ہیں لیں۔ ساتھ میں کوشت کھائے کے چی، لیموں دو عد، سنہری لیموں کے ساتھ کرم کرم سروکریں۔ اوال کراچھی طرح تھوٹ لیں۔ پانی ڈال پیاز، جاٹ مسالہ حسب بسند، تھی ایک جواور كوشت كاحليم كريكان ركه دين في جانة رين چوقانى كب بيازايك عدد اسشیاه:منن یا بیت ایک کلو، لبس، جب ملیم تیاری پر نظر آئے تو ہری از کیسب جوشت میں نمک، لبس،

REGULE

دار چیتی ایک مکوا، لونگ تین عدو، سیاه پر ڈالیس اور ہرسے مسالہ ، لیموں ، جاٹ ادھو کر ڈالیس اور یانی ڈال کر ایکے رکھ مر چیں پانچ عدد، جو (جمگو ویں) آدھا مسالہ براؤن بیاز کے ساتھ سروکریں۔ دیں۔ کیبوں کل جائے تو گھوٹ لیں اور كور ساكو داند (بيكوري) آدهاكي، كيهون اور كوشت ان ين ال رياي الحجى زيرهايك كهائے كافتى، لونگ جار عدد، كاكهجوا سياه مر چين الخه عدد ، دار چيني ايك كلزا استسياه ؛ گوشت ايك كلو، نمك حسب ابر امساله زالين اور تهي بين سياز سنبري (چوٹا)، تیل آدھاکے، پیاز ایک عدد۔ [ ذاکفتہ، لہن چیب تین کھانے کے کرے ڈالیں اور سروکریں۔ سرونک کے لیے: بیلز (براؤن) ایک ایک اورک بیسٹ تین کھائے کے وہی،

ہیں۔ سرویوں میں پینہ آنے کی شکایت ہو تو یانی میں کلورائیڈلائم ڈال کر پیر د مونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جسم کے باتی حصوں کی طرح بیروں کی محمداشت پر توجہ دیے سے یہ خوبصورت اور پرکشش ہو کتے

اگر پیروں کی حاظت نہ کی جائے تو موسم سرما وروں کے لیے زیادہ نشاعہ موسکا ہے۔ ایراوں میں دراڑی، جکد جکدے جلد کا کٹا بیٹا ہوتا یا تھ جوتے پین کر انہیں متورم کرویا ایسے رویے ای جو

السيرون كو صاف سخرا رکھنے کے لیے روزانه تموزا بهت جتن كباليجيه ورول كالفكن بورے وجود کو ترحال كرويق ہے حق كہ آ تکمیں اور چیرہ مجی بچھ جاتا ہے۔ روزانہ مفالی كى عاوت الى كا يبترين عل برات كوسون ہے قبل نیم کرم پانی کی محور کی جاسکتی ہے، اس بانی

نازك باوس نيس مبيل ياتد اكرير دوز سون سے میلے تموزا سا یانی كرم كرك بكى بر نمک ٹال کرنیا جائے ادر چدساعتوں کے کیے بالا بولكا بديش كور كرايا جائے تو وروں پر کئے 🖫 نیں بڑی کے، جلد متورم نبیل ہوگی، روز

کے روز مغانی ہو جائے گی اور ذہن وجم کی تعمین مجی جاتی رہے گیا۔

اگر سروی کے باعث ور کی الكيول كا دوران خون كم موجائ تو

اس کے لیے اوئی موزے اور دستانے استعال کیے جاسكتے بیں۔ سرو علاقوں میں مقیم افراد محرول میں مير كى مدر سے نا تكوں كى سفكانى كر كے بيل- بكول اور بزر كول والل محرول من احتياط كى ضرورت ب-كرى كے موسم يل ي ول يل يسيند آنے كى شكايت عام ہوتی ہے۔ خواتین اس موسم کی شدت سے بھے كے ليے بھى كلےر كوں كے موزے بينا پندكرتى

🕬 ایک صاف ستمرا سوتی کیژا جمراه درخشان مقصود

رکیں اور عرم یاؤں کو مجی المفظے فرش پرندو حریں۔ ای طرح من سورے كمل يالحاف سے فكتے بى شندے فرق ير ويدنه ر محیں۔ قبل مکن لیس یا موزے مین کر بستر چھوڑ یں۔ روزاند کی مفائی کے دوران نافتوں کی اسبائی یا بے تر تھی پر نظر رہتی ہے۔ اگر جم میں کیائیم کی کی مورى موتونانن جلدى جلدى نوشخ لكت بل-مردى سے معنے دالى جلد كوزم وطائم كرنے كے

میں نمک ملا کینے سے الکیال متورم نمیں رہندل-

بے شاہم کو جیلکوں سمیت ابال لیں اور اس نیم کرم یانی ہے بیروں کی صفائی کریں۔ پیروں کی ماکش بھی منید ہوتی ہے کوئی مجی کنکنا تیل لے کر انگلیوں سے شروع کرے شخوں تک ماکش کریں۔ چیرے اور ہاتھوں کے لیے مونسچرا ننگ کریم یالوشن لگائیں جلد میں نمی کی مقد ار بڑھے گی تواس کی رونق اور جاذبیت میں نجی اضافہ ہو گا۔

مونے سے قبل اینے پیروں پر خوب اچھی طرح كُولَى ثم واريا كولله كريم لكاية اور موزي و کن کر سوجائے۔

چھ روز کے استعال کے بعد عی فرق واضح جوجائے گاکہ آپ کے پیروں اور تکووں کی جلد کی سخى اور كمروراين فتم بوجائ كااور جلد نرم و ملائم ہو ناشر وع ہوجائے گیانہ

ماہرین آرائش وافزائش کا کہنا ہے کہ کسی اچھے پیڈی کیور کے لیے آپ کو کسی بوٹی یارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اینے تھر میں بھی باسانی یہ کام کرسکتی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ سے کہ مائع صابن لمے نیم کرم یانی س اسے وروں کو وس تا يندره منث تك ذبوكر ركھي، اس دوران ايك يا وو مر تبہ سخت برش (Scrubber) سے اپنے ویرول اور ایرایوں کو رگڑیے، پھر ان کو خشک کر لیجے، اس کے بعد ناخوں کی وضع و قطع کے مطابق انہیں تراش لیجے۔ یادر کھیے کہ یاؤل کے برھے ہوئے ناخن تھی تکلیف دو ہوسکتے ہیں۔ کی جوٹ کلنے کی صورت میں یا معوكر لكنفيا كالين السالجه جانے كى وجہ سے جب بير تاخن اجاتک تو مع بن تو کس قدر ازیت موتی ہے اس كاعدازه مرف وه بى خواتين لكاسكى بي جوكه أك

كرب سے كزرتى بيں۔ اس ليے برھے موسے بك برهائے ہوئے لیے ناخنوں کو خداحا فظ کہیے اور جہال تک ناخنوں کا موشت یااس کی کھال اجازت و پتی ہے وہاں تک انہیں ان کی وضع و تطع کے مطابق تراش لیجے اور پھر ناخنوں کو نیل فائل سے تھس کر اچھی طرح ہموار بنا کیجے۔ اس کے بعد ان پر کوئی نمدار لوش يا كريم يا كولڈ كريم يا پيٹروليم جيلي لگا كر اپنے پیروں کی خوب اچھی طرح مالش سیجیے۔ اس طرح آپ اینے پیروں کی اچھی طرح حفاظت کر سکتی ہیں۔ شکنتہ پیروں اور ایز ایوں کی حفاظت کے لیے سے تمام اقدام حقیقتا مسطی جیں ان کی اصل بنیاد اور وجه ولاش كرنى جايد اور ان بنيادى وجوبات اور جرول كا قلع و لنع كرناجاي-

سب ملے توانی غذار توجہ دیجے کہ آپ کی غذا متوازن مور يعني اس مل ضروري اور مناسب مقدار مل حیاتین، کمیات، نشاسته، شکر، معمی اور غیر معمی ترہے، ریشہ اور معد نیات شامل ہوں آپ کی خوراک میں کثیر مقدوار میں سبزیاں کھل اور بغیر چھلکا ازے اناخ شامل مونے جامیس۔ اسے اور بد لازم كركيجيكم آپ ون بحريش كم ازكم آخط تاوس كاس ياني يا ويكر مشروبات ضرور نوش فرايس كي اس سے جم کی صفائی ہوتی رہی ہے اور جم میں یائے جانے والے ضرورت سے زائد ممکیات مجی خارج موتے رہے ہیں۔

ورست وقت ير الحايا موامر قدم جرت الكيز معرف و كفاسكا بي يقين نبيل آتا ب و صرف الي ويرول كاخيال يجي اور پر ما يكو كي ليح

انسانی جسم بظاہر ایک سادہ ی چیزے مگراس کے اندرایک کا نات جھی ہوئی ہے۔ یوں تو ہوراجسم ایک قدرتی نظام کا پابدہ مربر عضو کا ایک اینابا قاعدہ واسم نظام مجی ہے۔ ہر نظام ایک نہایت عی جرت انگیز طریقے سے ایک ووسرے سے ماتھ مربوط ہے۔

"جم كے عائبات" كے عنوان سے محد على سيدصاحب كى محقق كاب ہے انسانی جسم کے اعصاء کی کہائی ان کی این زبانی قار کین کی و کیسی کے لیے محمدعلىسيد ہر ماہ شائع کی جارتی ہے۔



اسائنس ك زمان كرساليت مسين مجه ايك قطعي ناكاره چيسزسعجا حباتا مت رجس وقت بدلااور مسين ميذيكل ريسري كاسب سے اہم موضوع بن سيار اب سائنس دانوں كا نسيال يہ كمسين الرجى، كسينم، جوڑوں كى بیساری، برحتی ہوئی عسسر کے انزات اور کئی دوسسرے امسسراض کے حساتے مسيس مكسنه طور يربرا اامم كر دار اداكر سكنا بول-

> (الرشق المرسق) مسلح أفواج تھائی مس

تفائي مس كى كمانى خوداس كارباني الجي کچھ عرصے بہلے تک ماہرين حياتيات جھے قطعی کو کی امیت دینے کو تیار خیس تھے۔ مجھے جسم کی غدود قیلی میں ایک دور پرے کے غریب، غیر اہم رفية دارى طرح سمها جاتا تلا اليارشة وارجس سے فاعدے کی بجائے تقصال کا دھر کا لگارہتا ہو۔

سائنس دان مجھے ایک فالتو چیز سمجما کرتے ہتے لیکن قدرت کے کار خانے میں کوئی چیز فالتو نہیں البت اس کی افادیت سی کے لیے عقل کا ترتی یافتہ ہونا

ضروري ب-

اس "زمانه جارليت" من مجصه تطعي ناكاره اور ب مقصد سمجمام تاتما ، محر اجاتك على وقت بدلا اور میں و کھتے تی و کھتے میڈیکل ریسرے کاسب سے اہم بلك كرماكرم موضوح بن كياريون سائنس وانول في مجصے اتھوں اتھ لیا۔ اب ان کا جیال ہے کہ میرا

WWW.PAKSOCIETY.CO

اڑی، کیشر،جوڑوں کی بیاریوں،بڑھتی ہو کی عمر کے الرات اور دوسرے بہت سے امراض کے فاتے یا ا جیں کتر ول کرنے میں مکنہ طور پر بڑااہم کروار ادا كرسكابول في آب كاتمائي مس كليند بول-

میری شکل وصورت تقلعی متاثر کن خیل- زرو اورسلین سے رنگ کے بافتوں کا مجوعد سائز ماجس ك فياك برابر، شكل اورك كى جيونى كاتف جيى-س آب کے دونوں مجھیمروں کے در میان آپ کے سے ک درمیانی بڑی کے اوپری ھے کے بیجیے رہتا ہوں۔میر اوزن اور سائز عمر پر مخصر ہو تا ہے۔مثلاً ال وقت جب آپ جالیس برس کے ہیں تو میر اوزن ایک اوٹس کے تیسرے مصے کے برابر ہے۔ لیکن جب آپ پیدا ہوئے تنے اس وقت میر اوزن ال سے و کنا تھااور جب آپ بلوخت کی عمر میں پہنچے قوم راوزن اس ہے گنابڑھ کیا تا

مائنس کے "ایم جالمیت" کے برنکس اب جدید دور میں جھے آپ کے جم کے دفاعی فالم کا "ب تان إوثاه" كماماتا ب-

جهم كادفا كى نظام قدرت كالياك ايسا جُوبه اور آب كي ليه الله كالتارا الخدي جس كاكب شايدى تصور كر سكيل-ال فلام كى الهيت افاديت اور قدرو قيت كا می قدر اعداده آب اس طرح کرسکتے ہیں کہ اگر کمی محض کے جم کے اعدر موجود اس وفائی فالم کو خم كروياجائ (جيماكه بعض مورتول مل كرناروتاب) یلید فظام خودبه خود کام کرنابند کردے توالیے مخص کو ذعرور کھنے کے لیے بڑ ارول روسے رونانہ خرچ ہول کے اس کے باوجود وہ نہ کیں آ جاسکے گانہ کوئی کام کائ

كريج كالسب وجس كمن قرنطية على رمنا يزار كار اس كامطلب بيهواكه اكربيدوقا في تظام بنه جو تا تو انسان كو معمرف زنده" رہنے كے ليے لا كھوں دوہے بالمت خرج كرنا پڑتے!

اگر كوكى دوست كمى مشكل ش آپ كو أيك لا كھ روپیہ قرض دے دے تو آپ زندگی بھر اس کے زیر احمان روں مے لیکن اللہ تعالی نے کروروں روپے کے جوناور وتایاب آلات اور شیکنالو تی اس و نیا میں آئے ہے مجی پہلے آپ کو مغت عطا کر رکھی ہے اس کا شکریہ زیادہ تر لوگ اس د نیاسے والیس تک ادا نہیں کرتے! کروڑوں روپے الیت کاتوبہ صرف ایک سٹم آسیدے جم من نگاہواہے۔

آئے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جم کا وفائ فكام كياب اوركس طرح كام كر تاب ....؟

وامل یہ جم کاوملاحت ہے جس کے ذریع جم کے اعد واخل ہونے والے جم کے ہر وحمن کو شاعت كرك فودائن موت كماك اتار ديا جاتا ہے۔ ان و خمنول مل بردوج شال ب جس كا جم ك الدر موجود ہوناآپ کی ذعر کی کے لیے خطرہ بن سکا ہے۔ مثلاً جم کے وقعن بیکڑیاد، وائز ک جاریوں کے جرافیم، ود مرے كروپ كاخون وافكى اس جينے والى بيان كالينے، فنکس (چیموندی) دنبر، تبدیل شده کمال حتی که کینبر ك فلي ... يول مجولين كرآب ك جم ك قلع ك الدرایک انتهائی تربیت یافته فوج موجود ہے جو جم میں داخل مونے والى براس چيز كو منتول على تباد برباد كرديتى ہےجو جم کے علاقہ ہوگی ہے۔ كينرك خلول كے بارك ش ايك بات

160

Pakeockety Com



ہاؤں۔ کیئر کے کھ فلے ہر انسان کے جسم میں روزاند پیدا ہوتے ایں۔ آگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ بید وہ فلے ہوتے ہیں جو صراط منتقم بینی اس ہدایت یا پروگرام سے ہے جائے ہیں جس پر جسم کا ہاتی

سادانظام سخت سے کاربندرہتاہ۔

ینی المانی معاشروں کی طرح جم کی مملکت میں ہوں ہوئی ہوایت و گر اب کا ہے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بیجی بردے جو ان برزھے ، حورت مرد و غرض ہر انسان کے جم میں کینر کے غلیے پیدا ہوتے ہیں کین کینر میں غلیے جم کے عام غلیے ہوتے ہیں کیئن کینر میں تبدیل ہوتے ہیں کیئن کینر میں تبدیل ہوتے ہیں کیئن کینر میں تبدیل ہوتے ہیں اور جسم کا وقا می تبدیل ہوتے ہیں اور جسم کا وقا می تبدیل مان گر اہوں کو پہیان کر ای دن موت کے گام ان گر اہوں کو پہیان کر ای دن موت کے گھان اتار تار ہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک فلیہ بھی کما نار تار ہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک فلیہ بھی کما نار تار ہتا ہے۔ اگر ان میں ہو جائے ہو جسم کے اندر کہیں رویو ش ہو جاتا ہے اور "انڈر گر اؤتڈ" کہا جا کہ ہو کہ کم پیورٹ یا فیومر کی جائے ہو جسم پیورٹ یا فیومر کی جو رہ مال کے بعد یہ کینر کسی پھوڑے یا فیومر کی طورت میں رونما ہو تا ہے۔ اس وقت کہا جا تا ہے کہ طورت میں رونما ہو تا ہے۔ اس وقت کہا جا تا ہے کہ فلال صاحب کو کینر ہوگیا۔

مرے کی بات رہے کہ اگر کسی معالج، دوایا کسی طریقہ طاح سے کینسر فعیک ہوجائے توانسان معالجین

کا فکریہ ادا کرتے کرتے نہیں جھکتا لیکن اللہ تعالی کا بنایا ہوا دفا می نظام خامو فی کے ساتھ اس کے جسم سے کیم کے ساتھ اس کے جسم سے کیم کو نیست دنالاد کر تار ہتا ہے توانسان کو اس کا بنائجی نہیں جائے۔ فکر ادا کر نالودور کی بات ہے۔

جمے ہیں جم کی مسلح افواج کا سربراہ یا سید سالار س<sub>کیہ</sub> سکتے ہیں۔ ایسی مسلح افواج جو ہر کمیے حالات جنگ میں رہتی ہیں اور جن کی خدمات یا لنحداد کا مقابلہ دلیا کی ماری افواج مل کر بھی نہیں کر سکتیں۔

جہم کے دشمنوں کی کھریوں فوجیں کی نہ کی

ذریعے سے ہر لیے جہم کی سرحدی عبور کرنے کی

کوشش میں معروف رہتی ہیں۔ بیاریوں کے کھریوں

جراشیم ہوا، غذا اور پائی میں جیپ کر آپ کی جلد،

ناک، منہ اور آ کھوں کے "سرحدی علاقوں" سے

جسم کے اندر وافل ہوتے رہجے ہیں ای لیے آپ سو

رے ہوں یاجاگ رے ہوں ہمیں ہر لیے ہائی الرث

کی پوزیشن میں رہنا پڑتا ہے۔

کی پوزیشن میں رہنا پڑتا ہے۔

گی پوزیشن میں رہنا پڑتا ہے۔

گی پوزیشن میں رہنا پڑتا ہے۔

(4)

161

£2014/50

# تقی افت ممالک میں مراقبے کے موضوع پر سائنسی بنیا دوں پڑھنٹی کام شب وروز جازی ہے۔ جدید سائنس آلات سے آفذ کیے م نے والے رہائے سے بہ واب کہ مراقبے سے افسان کو ہر جہت آوا کہ حاصل ہو سے ہیں۔ ان جیتی تائی کے پیش لفر مغرب میں آو مراقبہ کو ایک میشانوی کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ان جھیتات سے بہات بھی سائے آئی ہے کہ مراقبے سے ہماری عام زندگی پر بھی کی طرح کے خواکھ اداثر اس مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے کی جسمانی اور لفیاتی تاریوں سے ہماری عام زندگی پر بھی کی طرح کے خواکھ اداثر اس مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے کی جسمانی اور لفیاتی تاریوں سے وبات مل سکتی ہے، کادرکردگی اور یادواشت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کی مطابعتوں کو محلا ماتی ہے۔ وبات مل سکتی ہے، کادرکردگی اور یادواشت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کی مطابعتوں کو محلا میں سے سے بات کی معامل این سامل کیں۔

بہوں یہ بردر کی اور یادواشت جی اضافہ ہوتا ہے اور دہ بی ملاحیتوں کوجلا ملتی ہے۔

ہاسی جی سٹرق کے اللی روحادیت نے باورائی علوم سے صول جی سراتے کے دریعے کام ایمال حاصل ہیں۔

ان صفحات پر ہم مراتے کے دریعہ حاصل ہونے والے مغیراثر ات مثلاً دہنی سکون، پرسکون خیزہ بیار ہوں کے خلاف آتو ت بدا لعت جی اضافہ وقیر و کے ساتھ روحانی تربیت کے حوالے ہے مراتے کے فوائد مجی کارئین کی خدمت خلاف آتو ت بدا لعت جی اضافہ وقیر و کے ساتھ روحانی تربیت کے حوالے ہے مراتے کے فوائد مجی کارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگراپ نے مراتے کے دریعے اپنی تخصیت اور وہنی کیفیت جی اقیت تبدیلی صوس کی ہے تو صفحات کے جی پیش کرتے ہیں۔ اگراپ نے مراتے کے دریعے اپنی تخصیت اور وہنی کیفیت جی اقید ارسال کردہ بیچے۔ آپ کی ارسال کردہ کی ارسال کردہ بیٹے کے ساتھ ارسال کردہ بیچے۔ آپ کی ارسال کردہ کیا ہے۔ ایک ارسال کردہ بیٹے ایک افریک ہیں۔

کیفیات اس کا کم جی شائع ہو تکی ہیں۔

کیفیات اس کا کم جی شائع ہو تکی ہیں۔

كيفيات مراقبه-روماني دانجست 1/7, 0-1 بالم آباد - كراجي 74600



میری ساری زعر کی بے در بے حادثوں اور پریشانیوں میں بہتا رہی ہے۔ ڈیڑھ دو برس کا تھا کہ والده والح مفارفت دے ممکن دالد صاحب نے وومری شادی کی تو آنے والی ای نے مجھ سے بہت برا سلوك رواد كھا۔ بھين تو خير جيسے عيد مزر حميا، ليكن بعد کی زندگی بد قسمتی سے جیب و غریب حادثوں سے محرور رای ایک ماده میثرک کے مالانہ احتمال میں بیش آیا۔ مانکل پر سوارامتحان دینے جارہا تھا کہ راستے میں ایک کارے فکر احمیا۔ شدید چو میں ایک اورروبه محت موالو امتحان فحتم موجكا تفا- المطلح سال مرای متم کا مادشہ پیش آیا۔ بیس امتحان دے رہا تھا كدايك من ايخ مركى بالالى منزل سے ارت ہوئ میز حیول سے یاول مکسل کیا۔ میں اس طرح کرا کہ وانی بازد کی بڈی ٹوٹ گئے۔ متیحہ ظاہر ہے، ایک مرتبه كالرناكامي كامنه ويكمنا يزار

ميرى اس بدنعيبى كامطلب بهن، بما تيول والده اور کھے عزیروں نے بالکل الب لیا۔ جدروی کے علے طرا طراح طعے دیے لگے، مجمع مربخت، بدنفیب، منوس اور نه جانے کن کن خطابات ہے توازا کہا۔

ان حادثات سے علم کے وروازے مجھ پر بند موسے وومری والدہ (موتلی ای) کے کہنے پر والد صاحب نے میری مدو کرنے سے الکار کرویا مجورا مجھے ایک فیکٹری میں ملازمت اختیار کرنا بردی لیکن على شايد كى منوى سارے كے زير الربيدا مواقعة ميرى بدلعينى في يهال بحى يتصافيس جودا فيكثرى من مثين يركام كرتي موت ايك الكل كوا بعقار

اس کے بعد دیگرے کی حادثات نے جھے انجانے خوف میں مبلا کر دیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے کسی بڑے عاد نے سے وو چار ہونے دالا ہوں۔ ہر دفت خوف اور ور میں مثلار بہنا۔ ورہ ی آہٹ پر دل کی وحر کن تيز مو جاتى كام بهتر طور يريايا بحكيل تك ند سيني ياتا-يكسو كئ اوراعتاد ختم ہو كميا تعار ذ بن بل بير بات بيٹھ حتى تنی کہ مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ مجھ سے لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو تاہے۔ فائن مرچيز کے مثبت پہلوؤل کے بجائے ان کے منفی بہلووں کے بارے میں زیادہ سوچنا تھا۔ کام پر اوجہ مد دينے كى وجد سے ملازمت مجى چھوٹ كئ تھى۔ تى ملاز مت کے لیے جہال مجی جاتا اعتماد کی کمی کی وجہ - سے جاب حاصل کرنے میں ناکام دیتا۔

تایال بھی بھار جارے کھر آجایا کرتے تھے وہ مجھے بہت محبت کرتے ادر میری مالوسیوں کو دور كرنے كى كوشش كرتے۔ ميرى كيفيت ير وہ مجى يريثان تتعد

ایک روز تایا گھر آئے او ان کے باتھ میں چھ متابیل تغیل-بولے" به لوبیٹاان کتابول کامطالعہ کرو شايد تمارے مسائل كاحل إن ميں مل جائے۔" ميد كتابين نفسيات اوريو كاورزش كي متعلق تحيل من نے یو گا کی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں تحریر تھا کہ کوئی بھی مثل بغیر میکوئی کے کرنے سے مائج زیادہ بہتر آئے کی امید نہیں کی جاسکتی اور مکسوئی کے لیے مراتبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں محے معلومات تو تھیں مراس کی مشقیل مجی نہیں کی تعیں۔ می نے تایاد کواس بارے من بتایا تو وہ بھے

ابی ایک دوست کے پاس کے سکے سے صاحب ماہر نفسات مے اور مراقبہ کے بارے میں بھی کافی نام کر کھتے متھے۔ انہوں نے میری کیفیات بغور سنیں اور کھے دیر خاموش ہے تعد بولے۔

ماہرین نفسیات کی محقیق سے ہے کہ جس طرح انسانی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات مثلاً ناكامي، نقصان، فكست وغيره كى بعض وجوه موتى بير، اسی طرح صاد ثات سے بھی کھے اسباب ہوتے ہیں جو جیشہ خارجی اور ماورائی نہیں ہوتے۔ اکثر اس کے مر جھے انسان کے اندر یائے جاتے ہیں... انسان الى كاميايون كاكريدت تو جيشه خود لينا ہے، مكر ناکامیون اور حاواون کا زمد وار خارجی اساب کو تھیرا تاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حادثات کا انسانی سیرت و مروار سے بہت گرا تعلق ہے اور وولوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں دیکھا عاسکتا۔ یہ کہنا مجی ورست میں کہ حادثے فقط تقدیر کا تھیل اور القال كى مداوار بين- وه ناكماني ضرور موت بين، لكن است غير متوقع نبيل جلنه عام طور يرسم على حات ہیں۔ بظاہر غیر متو تع حادثات میں مبتلا ہوئے والے افراد کی زند کیوں کا تجوب کرنے سے پید چاتا ہے کہ ان كا مخصيت مين خرالي كا كوني مورت مضربونی ہے۔

كارخالون بن كام كرت بوت جو لوك علف عاوثات میں مبتلا موجائے جینا، ان کی مخفق مطالعہ كنے سے بين جاتا ہے كہ ان من زيادہ تر وہ لوگ شامل میں جن کی جذباتی زند کی کونا کون الجینون اور

پریشانیوں میں مبلا ہوتی ہے۔ کام میں کیسوئی بالكل نهيس ہوتی۔ تاياك دوست مجھے سمجھاتے ہوئے كہنے لگے۔ س مجى كام سے بہترين نتائج يانے سے ليے سيسوئى اور

ار تکاز کا ہونا ضروری ہے۔ كيسوكي اورار اكازك ليعمراقبه كي مشقيس مفيد ثابت ہوتی ہیں۔انہوں نے مراقبہ کاایک طریقہ مجی بتایا۔ وو تین روز میں سوچااور ایک روز مراقبہ کا آغاز کر دیا۔ ممر کئی روز تک دوران مراقبہ المجھن رہی اور کوئی فوائد بھی د کھائی نہیں ویے۔ میر ارابطہ تایا کے ووست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آمگاہ کیا تو انبول نے حصلہ افرائی کی اور مراقبہ جاری

ا مک روز مراقبه میں میشانو سر چکرانے لگا اور متلی کی کیفیت ہوگئ اور بید کیفیت دوران مراقبہ کئ

روز تک ربی .: ایک روز مراقبه میں بیٹیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا

بورے کرے میں جو شبو کھیل می ہے۔

ووران مر اقبہ خود کو دوستوں کے ور میان بایا سب دوستوں سے خوش اسلولی سے مل رہا ہون اور دوست مجى اينائيت كاظهار كررے يل-

ایک روز مراتبه میل ویکها که صبح کی روشنی عارون طرف محیل رای ہے۔ سخت سروی میں میں ساحل سمندر پر ریت پر لینا موا مون - ممر سخت مردی بھی قابل برواشت ہے۔ پر مدے ساحل پر اڑ رے ہیں۔ سامل سے دور کشتیوں میں لوگ مجھی کا خلاكرىكال-

WWW.PAKSOCIETY.COM

165

ایک روز مراقبه میں ویکھا کہ رات کا وقت ہے۔ میں سڑک پر خلاجا رہا ہوں۔ گھی اندھیرے میں تھوڑی وور کی چیز تھی و کھائی نہیں دے رہی ہے۔ میرے عقب سے چنر جگنو نمودار ہوئے اور میرے آمے آمےروشی کرتے ہوئے علنے لگے۔

مراقبہ ٹل دیکھا کہ بہار کی آید ہے۔ لیے لیے ور فتول کے در میان ایک خوبصورت یارک ہے۔ یارک میں کئی رنگوں کے پھول کھلے ہیں۔ پھولوں پر تتلیال اژنی و پرری ہیں۔

مراقبہ سے میرے اعتاد میں ہی نہیں زندگی میں

ہمی بہتری آئی ہے۔ کیسو کی کافی بہتر ہوئی ہے۔اب مثبت چیزوں اور باتوں پر زیادہ توجہ رہتی ہے۔ میر اخوف ادر ڈر تھی ، كافى حد تك دور مواسب-

غور و فکر سے مجھ میں پوشیدہ صلاحبیتیں طاہر ہونے تکی ہیں۔ تعلیم کا سلسلم دوبارہ شروع كرويايه بياسام مين بجول كوثيوش يزهار بابهول جس سے تعلیمی افراجات مے ماتھ ساتھ میری ضرور تیں بھی بآسانی ہوری ہور ہی ہیں۔

## ہو لیویا کا آدم خود پہاڑ جو 80 لاکم جانیں کے چکا ہے

بوليو ياكا آدم خور بها اب تك 80 لا كه جائيس ك چكاہے۔ سير دريكو بهاڙين موجو د 500 سال پر اني كانوں بين



سے نکلنے والی جاندی نے مجھی ہسالوی سلطنت كوامير بناديا تفاليكن اب بيريهاز موت كاجال ے جمال ور کر زاری حفاظت کے لیے شیطان کی عبادت کرتے این کے اسین کے لو آبادیاتی دوں میں اس بہاڑ ہے ساتھے چھین کروڑ ش طاندی نکالی من مقلی آج کل ان بهارول بر تقریباً 15,000 کان کن کام کرتے ہیں، اس دوران بہال تقریباً 80 لاکھ افراد ہلاک ہوئے

تے ای وجہ سے سیر وزیکو کانام آدم خور بہاڑیں ا۔ مقامی ہواؤں کی ایک عظیم کے مطابق اس علاقے میں ہر ماہ تقریباً جودہ خواعن بوہ ہوتی ایں۔ دوستوں کی طرح بہاڑ پر کام کرنے والا بار کو بھی حادثات اور سیلیکوسس کی بماری ہے يريشان ہے، يہ يماري سالس ميں كر و جائے سے بيد ابول ہے اور كوكاك سے چہائے سے في جاتے ہيں۔ وہ كوكا كے ہے شراب اور سکر بٹول کے چڑھاوے کالول کے شیطانی دیو تا آل ٹیویر بھی چڑھاتے ہیں کالوں کے سب ہی منتظمین نے آل لیوے مجمعے سر عوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عموماً ہم بہاں چر صاواح مصالے وجمعے کو آتے ہیں، كان سے باہر ہم يحقولك بين ليكن جب ہم كان بين داخل بوجاتے بين توہم شيطان كے بيجارى بن جاتے بين۔



مت رآن پاک رست و مرایت کاایس سرچشہ ہے جوابد تک بروور اور جرزمانے میں انسان کی رہنسائی کرتارہے گا۔ یہ ایک تکمسل دسستورِحسیاست اور منسابط۔ کرندگی ہے۔ مسترآنی تعلیب ست انسان کی انفسندادی زندگی کو میمی صراط مستقیم دکھاتی میں اور معی سنسرے کو احب تاعی زندگی سے لیے رہنم اصول سے بھی واقف کر اتی ہیں۔

عربی زبان میں بید اصل میں باد (ب ی د) سے مشتق بانوی اعتبار سے جس کے معنی سى چيز كا جاتے رہنا، فتم موجانا، بلاك موجاناك بين، ليكن عمومانيد لفظ لق وق جنكل، بيابان يا

صحراکے لیے استعال ہوتاہے جس میں سفر کرناموجب بلاکت ہو۔اس کے علاوہ آباد الله سے مراد جے خدا نے ہلاک یابر ہاد کیا، ادر بتا د الشینی کے معنی ہیں وہ چیز جو منتشر ہو گئے۔ای اعتبارے کام تباہی ادر بر بادی کے متعلق مید الفاظ استعال مو تاہے۔ قر آن مجیدیں بدلفظ ببید کی صورت میں صرف ایک مرتبہ سورة كہف میں آیاہے۔ ترجمه:" اور ان سے دو مخصول كا حال بيان كرد جن ميں سے ايك كو مم في انگور كے ود باغ (عنایت) کیے تھے ادر ان کے گرداگر د مجوزوں کے در فت نگاوے تھے اور ان کے در میان میتی پیدا کروی متی دولون باغ (کرنے سے) کھل لاتے اور اس کی پیداوال میں کسی طرح کی کی نہ ہوتی اور دولوں میں ہم نے ایک نیر مجی جاری کرر محی تھی۔ اور (اس طرح) اس ( محض) کو (اکل) پیدادار (ملق رہتی) تھی تو (ایک دن) جبکہ وہ است سے باتیں کررہاتھا کئے لگا کہ میں تم سے مال ووولت من مجى زياده و اورجم (اورجماعت) كے لحاظ سے مجى زياده عرت والا بول اور (اليي هينيون سے) اسے حق ميں ظلم كر تابوالے باغ ميں واخل بواكنے لگا كه ميں شين خيال كرتا كريد باغ مجمى تاه مو كا قبيدة )\_اورند خيال كرتامول كه قيامت بريابواور اكر من اين يرورو كار کی طرف اوٹا یا بھی جاکن تو(وہان) ضروراس سے اچھی جگہ یادن گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے

WW.PAKSOCIETY.COM. 20

عَنْتُكُوكُر رِبِالصَّاكِمَةِ لِكَاكِدِ كِياتُمُ اسْ (خدا) سے تفركرتے ہوجس نے تم كومٹی سے پیدا كيا پھر نطفے سے پھر تہمیں پورامر دبنایا۔ تکرین توبہ کہتاہوں کہ خداہی میر اپرور و گارہے اور میں اپنے پرور د گار کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کر تا۔ [سورہ کہف(18) آیت: 32-38]

ہیں آیت میں ووافراد کاذ کرہے۔ پہلا فرد سر میز وشاداب انگور کے وو باغوں کا مالک ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب اس کے باغ خوب پھٹل پھول رہے اور پیداوارے لدے ہوئے تھے اس کی ملا قات اسے ایک غریب ہم تعلین ہے ہوئی۔ قران نے یہ بیان تو نہیں کیا مگر قرائن سے لگتاہے کداس غریب نے اسے آخرت کی زندگی پر ایمان کی وعوت دی۔ جواب بین اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اس ہم نشین پرایٹے ال و دولت، مقام و مرتبے اور اس پر لہنا برتزی کا اظہار کیا اور بڑے فخر واعتا دہ یہ اولا کہ میں نہیں سجھتا کہ بیہ باغ مجھی ویران بھی ہوگا یا مجھی قیامت آئے گی۔اگر مبھی ایساہوا بھی تواہے اپنے رب کی طرف سے وہاں بھی بہتر مقام ہی ملے گا۔ ہم نشین نے اسے اس کے کفر و غرور پر کھے تعبیہ کی اور کھی سمجھایا۔ است بتایا کہ سمجھ روبد بیہ کہ انسان نعمت و انعام کی حالت کو عطیہ الہی سمجھ کر اس کا شکر گزارہے ،ند کدایہ ایک قوت وصلاحیت کا نتیجہ سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ تکر اس نے ندسنانہ سمجھا۔ ال تذكرے ميں بيدامروا منح كياكياہے كه محض دنياكى كامياني كوئى كامياني نہيں۔ بير سمى المح بھى خاك ميں مل سکتی ہے۔ آخر کار موت نے خو دانسان کو خاک میں ملادیناہے۔ دنیائے وعوے میں آگر خدا کی یاداور اس کی ملا قات کو فراموش کردیناادر دنیا کی حقیر ہو تھی پر تکبر کرناسر تاسر نادانی ہے ..

ا عربی زبان میں لفظ بیکمن دراصل اَبلیکمن کی جمع ہے معنی سفید رنگ کے ہیں .... بید استواد اورانسؤد (ساه) كى ضدى بيض سفيد، نقرنى، برفيلا اور دود صيارتك، يعنى

جاندی، برف اور دوده جیساسفیدرنگ، گوری اور سفیدر تکت رکھنے والا محض یانسل اور چرے سے رنگ از جانے کے معول من بهي استعال مو تاجه قرآن مجيد من بي لفظ ابيضت، تبيض، الابيض، بيضاء، بيض اور كييض ک صورت میں کل بارہ 12 مرتبہ آیاہے۔ بید دنیاایک کینوس کی طرح ہے اور قدرت کے بنائے ہوئے اس بورٹریٹ پر جابجا بھرے ہوئے ریک جنیں دعوت فکروے رہے ہیں، بوری کا نتات ریکوں سے بھری پڑی ہے... کوئی مصور تو ضرورے کہ جس کے جسن کا پر تو اس کا نئات کو منبع رنگ ولور بنائے ہوئے ہے۔۔۔ کوئی ایسا زبر وست مصور ضرور ے کہ جس کی مصوری میں کو کی جھول ہی تظر جیس آتا۔ ہر ہر رنگ این این تصویر میں یوری طرح فٹ ہے۔ وہم اللہ ك رنگ يل رفع كي إن اور كس كارنگ الله ك رنگ سے بهتر ب "...؟

توجعه: "كياتم نيس ديكماك خداف آسان سييد برسايا؟ توجم في اس س طرح طرح ك ر تكون كے ميوسے بيداكت اور بهارول ميں سفيد (بسيمن ) اور سرخ رنگول كے قطعات إلى اور (بعض) كالے سياه بيس انسانوں اور جانوروں اور جاريايوں كے بھی كئي طرح كے رتك بيس خداسے تو ال کے بندول میں سے وی ڈرتے ہیں جو صاحب علم میں بیشک خدا غالب (اور) بخشنے والا -- "[سورة فاطر (35): آيت 27-28]

مصوری میں کوئی جمول ہی نظر نہیں آتا۔ ہر ہر رتک اپنی ایک ایک تصویر میں پوری طرح فٹ ہے۔ "مہم اللہ کے رتک من ر تلے محے بیں اور کس کارنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے "...؟

توجعه: "كياتم نے نہيں ويكھاكه خدانے آسان سے ميندبرسايا؟ توجم نے اس سے طرح طرح كر تكول كے ميوب پيدا كئے اور پہاڑوں ميں سفيد (بيعن )اور سرخ رتكوں كے قطعات إلى اور (بعض) کالے سناہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی تمنی طرح کے رتگ ہیں خداہے تواس کے بندوں میں ہے وہی ڈرتے ہیں جوصاحب علم ہیں بیٹک خدا غالب (اور) بخشے

والايم-" [مورة فاطر (35): آيت 27-28]

الل عرب کے بال سفیدر تک تمام ر عول میں بہتر اور افضل خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کسی کے لیے لفظ بياض سے عدہ خصائل اور ففنل وكرم مر اولياجا تا تھا، اور جو فخص عيوب سے پاک ہوا ہے ابيض الوجه كہا

جاتاتما۔ قرآن میں ہے:

توجمه: "جس دن بہت سے منہ سفید (تلبیق ) ہوں کے اور بہت سے ساہ ... او جن او کول ك مندسياه بول مح (ان سے خد افر مائے كا) كياتم ايمان لاكر كافر بو كئے تھے؟ ... سو (اب) اس كفركے بدلے عذاب (كے مزے) چكھو۔اور جن لوموں كے منہ سفيد (انيك منت ) ہو تگے وہ خدا کی رحمت (کے باغوں) میں ہوں کے اور ان میں جمیشہ رہیں سے۔ "[سورہ آل عمران (

3): آي=106-106

چرے کی سفیدی اور سابی کا و کر قرآن مجید میں بہت سے مقالت میں آیا ہے، مثلاً: جنہوں نے مجوف بولاروز قیاست ان کے مندسیاہ موں کت (زمر: 60)، اس روز کتنے مندروش حدوال وشادال مول مے اور کتنے منہ پر کروہوگی (عبر): 38) اس دن کتے منہ چروفق ہول کے اسٹارب کے دیدار کرتے اور کتے منہ اواس موں مے، (قیامہ: 22)، جب ان ش سے سی کو بین (کے پیداہونے) کی خر ملتی ہے تو اس کا مند کالا پر جاتا ہے ( محل: 58) ،جبردر مفسرین کے نزویک ان آیات بی ایک ملہوم سے متعلق متعدو الفاظ و کر کیے محصے میں ، یعنی سفیدی سے مرونور ایمان کی سفیدی ہے بعنی مومنین کے چرمے نور ایمان سے روش اور غایت مسرت سے جنداں اور فرحاں موں سے ، اور سابی سے مراد کفر کی سابی ہے لین کافروں کے چروں پر کفر کی کدورت جمائی ہوگی اور اوپرے فسن و بھور کی ظلمت اور زیاوہ تیر دو تاریک کروے گی۔ بسیطن کے ایک مجازی معنی روشن، اُجِلَا، چَلداراورواضِّح دلا کل کے مجی بیں جیسا کہ حطرت موئ علیہ السلام کے تذکرہ میں "بید بیضام" کئی مرتبہ

استعال مواس الرجمه: "اور اینا باتد این بخل سے لگالووں می عیب (و باری) کے بغیر سفید (جملا و مکا) (يَيْضَاءُ) لَكُ كُل إلى إلى ورولا (20): آيت 22]؛ [سورو ممل (27): آيت 12]؛ [سورة



WWW.PAKSOCIETY.CO



آدی آمائش و آرام کے لئے اپنے

مرد کئی مرید جی کرلیتا ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔

لوگوں کو بیو قوف بنا کر نذرانے وصول کر تا ہے۔

دوسر اطبقہ کہنا ہے۔ روحانیت ایک کھمل علم ہے۔

جولوگ روحانی علوم سیکھ لیتے ہیں ان کے شعور بی ایسی

بالیدگی پیدا ہوجاتی ہے جو عام انسان میں نہیں ہوتی۔

بلکہ پڑھے تکھے لوگوں میں بھی شعور کی اتنی بالیدگی

نہیں ہوتی جننی بالیدگی روحانی آدمی میں ہوتی ہے۔

ماکنشٹ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ

باشعور یااعلی شعور کا حامل نہیں ہے۔ لیکن جب ایک

روحانی آدمی اور ساکنشٹ کا تجوید کیا جاتا ہے تو روحانی

ماح والا آدمی ساکنس کے علوم سے کافی حد تک باخبر ہوتا

آج کے لیکچر کاموضوع ہے روح کیاہے، کیا انسان روح کاعلم سیکھ سکتاہے؟ قرآن یاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ر جمہ: "بياوگ آپ سے روح كے بارے ميں سوال كرتے ہيں سوال كرتے ہيں۔ آپ فرما و يہجئے روح ميرے رب كے امر سے ہما وياگيا كے امر سے ہے .... اور روح كے بارے ميں جو علم وياگيا ہے وہ قليل ہے "....

اییا نہیں ہے کدرور کے بارے میں علم نہیں ویا گیا۔ روح کے بارے میں علم تو سکھایا گیا ہے لیکن الله تعالیٰ نے قابل علم عطا کیا ہے۔

روحائیت کے بارے ہیں وومکائب کار ہیں۔ ایک
مکتبہ فکر کہتاہے کہ تصوف ایسااسکول یاراستہ ہے، جس
ہیں واخل ہو کر آدمی و نیا ہیزار ہو جاتا ہے۔ کوئی کمرور
آدمی معاملات و مسائل اور مشکلات اور ویجید گیوں کا
کیونکہ وہ مقابلہ میں کر سکتا اس نئے وہ و نیا سے فرار
اختیار کر کے صوفی بن جاتا ہے۔ وہ کائل الوجود انسان
بن کرونیا ہیں زندگی گزار تا ہے۔ وہ کائل الوجود انسان
بن کرونیا ہیں زندگی گزار تا ہے۔ تصوف پر کلتہ چینی
کرنے والے بعض افراد کہتے ہیں کہ تصوف ایک نشہ
ہے۔ آدمی اس نشہ ہیں سے اور کائل بن جاتا ہے۔ کوئی

روحسانی مسلم والا آدی سائنسس کے مسلوم سے کافی حسد تکسید اِ خسیر ہوتا ہے

روحانیت یا تصوف کامقصد "ترکیهٔ نفس" ہے۔ تزکیہ سے مرادبہ ہے کہ انسان لین ذات کے اندر جوبرائیاں ہیں ان کواجھائیوں سے تبدیل کر ہے

مادی جم عار منی اور نایائد ارہے۔جو مخص پیدا ہو تاہے اسے بہر حال مر ناہے۔

المال المالية

170

و کی جاتی ہے کہ وہ سائمنی امور میں و ظل وے کر اس يك اضافى فواكد يانقصائك كابخو في اندازه كرليتا بـ جو محروه تصوف كو كالل الوجو ولو مكول كاطبقه سمجهتا ہاں میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ رومانیت کے بارے میں کہتا ہے کہ روحانیت جن بھوت اتارنے کا ممل ہے، وہ زائچہ بتانا مجی روحانیت میں شار کرتے ہیں۔ ستارول كاعلم، ستارے كيا كہتے ہيں، يه علم بھى روحانى علم مستجماجا تاہے۔طالبات وطلباء، اساتذہ کرام کوبطور خاص ميه بات جان لين جاسة اسلام بيس جب ملوكيت واخل مونی توباد شاہول نے کہی حکومت اور افتدار قائم رکھنے کے لئے مذہب کا سہارالیا اور مذہبی وانشوروں کو اینے . ساتھ طالبلہ علماء سوكى ايك بڑى جماعت ان كے ساتھ شامل ہو من اور بادشاہوں نے ایک مصلحتوں کو سامنے رکھ کر ایسے حالات پیدا کر ویے کہ ان کا التزارة تمري-

این کے برعس جب علاء حق سے روابط کینے سکتے جن كورو حالى اوراك حاصل تحاتوه دام فريب ميس تبيس المست متيم من علام حق كو قل تك كيا-

رومانيت يا تفوف كامقصد "تركية نفس" إ-توكيد سے مراوي ہے كدائسان ليك دات كے الدرجو برائیاں ہیں ان کواچھائیوں سے ٹیدیل کرے۔ انسان کے اعدد اگر غصہ ہے اوغصہ کے اور عفو و در کرر کو ترز وس

اگر انسان کے اعر افتدار کی خواہش ہے تو افتدار کی خواہش کو نظر انداد کر کے استے اندر عاجری اور اظماری پیدا کرے اور افتدار اعلی کا مالک صرف اور مرف الذكو سطي تعوف کاایک مطلب "تعوی" ہے۔ یعنی انسان

کے اندر ایک صلاحیتین زیادہ سے زیادہ فیر وہوجائیں جو صلاحیتی انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں واخل كردين إوراس كاندر انبياء عليهم الصلوة والسلام کی طرز فکر پیداہوجائے۔انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ال کا جو بیس ہزار پیغیرول کی تعلیمات میں ایک ہی بات بیان کی منی ہے کہ پرستش کے فائق صرف ایک ذات اللہ وحدہ لاشریک ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصه اور نجوز ہے که عمادت ك لا أق صرف ايك ذات الله وحده لاشريك ب-جب ہم انسان کی زندگی کا تجزیبہ کرتے

ہیں...بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس حقیقت کو جان نیتے ہیں کہ مادی جسم عارضی اور نایائیدارہے۔ جو محفص پیدا ہوتا ہے اسے بہر حال مرنا ہے۔ ہر باشعور انسان جاناہے کہ اوی جسم عناصرے مرکب ہے۔ جسم کی ایک خصوصیت رہے کہ حرکت کرتا ہو اور متحرک ہو۔ اگر جسم متحرک نہیں ہے تو ہم اس جسم کو لاش یا Dead Body کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی مسلسل حرکت ہے۔ اگر انسان کے اندر حرکت ہے توز فرہ ہے، ا کرانسان کے اندر حرکت تہیں ہے تو مردہ ہے۔ مردہ جىم كى كوكى ھيشيت نہيں۔

الصوف میں باتا ہے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے۔ آوی مرکبول جاتا ہے؟ زندگی رو محد کول جاتی ے اور فرکت من طرح متم او حالی ہے؟ ونیا ایک امتحان گاہے، ایک سرائے ہے۔ عمال انسان کو اس لتے بھیجا کیا ہے کہ اس کی چھ ڈمہ داریاں ہیں۔ اس کو اس ونیا من اجهانی اور برانی کو تصور وے کر جمیما کیا ے۔اجمالی اور برائی کے تصور میں بہتا دیا گیا ہے۔ یہ باتن الشراور الله كرسول منافظ كالسنديده إلى اورب

WWW.PAKSOCIETY.COM

PARCOCH MANGON

ہاتیں اللہ اور اللہ سے رسول مُنَّالِقُوْم کے لئے نالیسندیدہ ہیں۔ جونالیسندیدہ ہاتیں ہیں وہ سب کی سب برائی ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول مُنَّالِقِیْم کے لئے جو ہاتیں لیسندیدہ ہیں وہ سب کی سب اچھائی ہیں۔ اگر تم ایجھے اعمال کرو ہی تو یہاں بھی فرش رہو ہے، یہاں بھی پر سکون رہو سے اور اگر تم ایجھے اعمال مہیں کرو ہے تو یہاں بھی بر سکون رہو سکون رہو سکون رہو کے اور اگر تم ایجھے اعمال مہیں کرو ہے تو یہاں بھی بے سکون رہو کے اور اروناک بوگی۔ اعمال مہی انتہائی انتہائی انتہائی اور دروناک ہوگی۔

تصوف راہنمائی کرتاہے کہ انسان کو مرنے سے
پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہوناچاہی۔
جس طرح آپ مختلف علوم سیکھتے ہیں .... دل ک
حقیقت کیاہے؟ مائنڈ کیاہے؟ وہ توانائی کیاہے جس سے
انسان زندہ رہتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب
تصوف میں ملتے ہیں۔

ہمارے حوال اسی وقت کام کرتے ہیں جب
ہمارے اندرروح موجود ہو۔ ایک طبقہ کہناہ کدروج کا
علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ
روح کا علم دیا گیاہے مگر قلیل۔ قابل غوربات یہ ہے کہ
اللہ نے روح کاجو علم دیا ہے وہ قلیل ہے، اللہ کا دیا ہوا
قلیل علم مجھی سمندرول سے زیادہ کثیر اور وسیع ہے۔
کیونکہ لا محدود کا قلیل مجھی الا محدود ہو تاہے۔

تصوف بیر عقدہ کھولتاہے کہ انسان روح کے علاوہ مجھ نہیں ہے ادر روح اللہ کاامرہے۔

ترجمہ: ہم نے آدم کے پہلے ہیں اپنی روح ہیں سے
روح ڈال دی۔ ہم نے اس کے الدر اپنی روح ہیں سے
روح پھونک دی۔ اگر کوئی انسان پڑھ کھ کر بڑے سے
بڑاسائنسدان بن جائے اور روحانی علوم حاصل نہ کر ہے
تو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا کیکن شرف
حاصل نہیں ہوگا۔

اصل روحانیت بید ہے کہ کوئی انسان ایک روح سے انسان جنناایی دات سے انسان جنناایی دات سے انسان جنناایی دات سے ایک روح سے واقف ہوجاتا ہے ، اس مناسبت سے واللہ تعالی سے واقف ہوجاتا ہے ۔ '

رسول الله ملا المال الم

THE WAR



کھرب سال کی طوالت کا احساس کیا۔ اس نے وہ تھرب سال کی اطلاع کو تبول کر لیا۔

## روشني غيرمتواتر

مر فروا ہے یادے میں یہ جانتاہے کہ میں مول جب کوئی فرویہ جان لیتا ہے کہ میں ہوں تواس کے بعد میہ سوال پیداہوتاہے کہ میں کیاہوں ... ؟جب ذہن میں می کیا ہوں کا سوال ابھر تاہے توبیہ سوال مہمی سمامنے آتا ہے کہ ا میں کہاں سے آیاہوں۔

میں ہول کا تعلق عم سے۔ میں ہول.... کس طرح معلوم مواكد مين مول-انسان كالدي ذات كالتشخص ادر این انفراد کا حیثیت علم ہے۔ میں کی حیثیت علیم ادر موں کی حیثیت علم ہے۔ بندوایت انفرادیت کا تذکر مرتا ہے او تہتا سے بین ایک طرف علم ہون اور دوسر کی طرف علیم ہوں۔

انسان کے پاس نیائج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں ہے اور جب یامج ہزار سال کی تاریخ موجود تہیں تو دو تحرب سال کا تذکرہ سمس طرح کیا جاسکا ہے۔ اس کا مطلب به مواکد دو تھرب سال کا تذکیرہ کرنایا دو تھرب سال کی عمر کانعین محس ایک اطلاع ہے۔ اطلاع کے علاوہ کوئی حیثیت تیں ہے۔ اگرایک سال کو ایک بون قرار دیا جائے لو وہ کھرب سال کو دو کھرب بونٹ کہا جائے گا لعنی ادراک سے ایک احساس کو دو تھرب حصول میں تعتیم کرویا۔ یہ ایک اطلاع ہے لیکن اس کی طوالت دو محرب سال کا زمانہ ہے۔ دو محرب سال سمی نے تہیں و تھے۔ دو تھرب سال کے زمانے کوہم سمی طرح و ہن کے اندر محسوس میں كرسكتے۔ ليكن جب سننے والے نے دو سمربسال کی اطلاع کے بارے ہیں سناتو اس فے عملاً دو

كاب اور وللم روحاني مائنس يرووم غروكاب ب جس كاندركا كاتي نظام اور خليق ك فارمولي بيان كي سن بان فارمولوں کو مجمائے سے لیے سلسلہ عظیمیہ سے سربراہ حضرت خوجیش الدین عظیمی نے روحانی طلبا م اورطالبات كے ليے با قاعده يكوروكاسلسله شروع كيا جوتقر بياسا و مصفن سال تك متواتر جارى رہا۔ يكورو بعد میں کمانی صورت میں شایع کیے گئے۔ان کی حرز کوروحانی وانخسٹ منے متحات پر پیش کیا جار ہاہے تا کدوحاتی علوم ے وہیں رکنے والے تمام قار میں حضرات وخوا عن ان کے دریع آگاتی حاصل رسیس

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONUNECLIBRAYS!

HOR PAKISTAN

بيام كون بي ....؟ مدمنت كيي وجوو بيل آئي ....؟ عليم في بن مفت كامظامر كس طرح كيا ...؟

طم اطلاع کے علاوہ پھی شہرے۔انسان بحیثیت علیم اور پھیٹیت علم دورخوں سے مرکب ہے۔علم ہویاعلیم دونول كالعلق اطلاع سے بير اطلاع كد ميس مول كمال سے الى ... يون سمجيك كدائسان ايك اطلاعاتي اوراك ب- ايسا اوراک جس کی بنیاو اطلاع پر قائم ہے۔ اطلاع کے اندر معانی يبائ واتين ايك طرف اطلاع ميس معانى تبين موت اور دومری طرف اطلاع میں معانی بہنائے جاتے ہیں۔ اطلاع كے الدرجب طوالت ہوتی ہے تووتقہ پیدا ہو جاتا ہے اورجب طوالت جيس بوتى توو تفؤكم سے مم موجا تاہے يااتاكم ِ ہو جاتاہے کہ وقعہ نہیں رہتالہ اطلاع میں ادراک کی طوالت ایک سکنڈے نے زیادہ نہیں ہے لیکن بھی طوالت جوایک سکنڈ سے زیادہ نہیں ہے کھر یون سال پر محیط ہوجاتی ہے۔جب ہم كحريون سال كاتذكره كرية بين توكعربون سال كاوققه ايك سيندف زياده بوتاب

انسان ایک اطلاع سے۔ چونکہ انسان بذات خود ، اطلاع ہے۔ اس لیے ساری زندمی اطلاع ہے۔ جذبات و احساسات اور حواس كالعلق اطلاع يربيد اطلاع تي تو حواس ہیں۔ اطلاع نہیں۔ ہو حواس نہیں ہیں۔

> اطلاع كياسه ....؟ حضرت عيسي عليه السلام في فرمايا-

God Said Light And There Was Light خدانے کہا روشن ا اور روشن ہو گئا۔ ای بات کو قرآن یاکے نے کن فیکون بیان کہاہے۔ اللہ تعالی نے کہا <u>بوجااور ده بو حمار</u>

کائنات میں موجود ہر شے روشی ہے۔ ہماری بصارت بھی روشیٰ ہے، ساعت مجی روشیٰ ہے۔ فہم و فراست کی ملاحت مجيروشي ب-جس ماحل من جم زنده ين اس

ماحول میں تمام چیزیں روشنی ہیں۔ جب یہ ثابت ہو کیا کہ کا تات کا ہر چھوٹا جز اور بڑا جز روشنی ہے <del>کو کتاب اور کتاب</del> ك الفاظ مجى روشى إلى - جو مكد كتاب مجى روشى ب الفاظ ہمی روشی ہیں اس لیے ہمار کی نظر ہمی روشن ہے۔ روشنی کو روشنی بر حتی ہے اور روشنی کو روشنی دیکھتی ہے۔ ہم جب سن برجة بين توروشني يزجة بين روشن سجية إلى -روشن کیاہے....؟

روشنی ایک اطلاع ہے لیٹن روشنی اور اطلاع ایک عی

انسان ابنی حفاظت کے لیاس بناتا ہے وہ لباس سوتی کیڑے کا اوٹی کیڑنے کا یا کھال کا ہوتا ہے۔ جب تک لباس کوشت کے جم رہے لباس میں حرکت ہے جب جسم پر ہے لباس اتار دیاجاتا ہے تولباس میں حرکت مہیں راہتی الباس مجی روشتی ہے یہ لباس "تعمه" ہے۔

مائنس ادرک کے اس مرحلہ تک می می ہے کہ انبان اور اسان کے علاوہ جینے میں افراد ہیں سب روشنیوں کے خول میں بند ہیں۔ روشنی محود روشن ہے۔ دوسری طرف روشی این خودی کو ظاہر کرنے سے لیے روشی و کھاتی ہے۔ مقدر رہ ہے کہ کا نتات میں جتنی . چری موجود بی روشی بین - روشی مظامره کرتے سے لياك لاس بناتى ب جب تك روشى لاس سے رشد قائم رحمق بالباس قائم رہتا ہے اور جب روشن لباس ے دشتہ اور لی اے لباس بھر جاتا ہے۔

روشی کی حرکت مسلسل اور متوارث مدوشی کسی کمی چن سے نیں بیٹی ال لیے ہر لحد ہر آن نیادی نیابار مناکر مظامره كرتى بيدوشى بتاتى بي كدين بول اور "من بول"

اطلاع کے علاوہ کچھ تہیں اور اطلاع خو وردشی ہے۔ (مباریاہے)

WWW.PAKSOCIETY.COM





ان سفیات پرروحانی سائنس سے متعلق آپ کے سوالوں کے جوابات محقق تظریۃ رنگ ولودائی خواجستہ کالدین ہی پیش کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔اپنے سوالات ایک مطریع و کر صفح کے ایک جانب خوشخط تحریر کے ورج ذیل پنے پرارسال فرما کیں۔

برائے مہریائی جوابی لفا قدار سال ندکریں کیونکہ روحانی سوالات کے براوراست جوابات نہیں دیے جانے ۔ سوال کے سمانے ابتانام اور کھمل پند ضرور تحریر کریں۔

دو حدالی سوال و حواب - 1 - 1 ، ناظم آباد کرا چی کا 24600

سوال: ورود اور شہود کے الفاظ تصوف کی کتابوں میں بکٹرت استعمال ہوئے ہیں۔ ورود اور شہود کی کیفیت آدمی کس طرح عاصل کر سکتاہے۔

(صابهاشم-کراچی)

جواب دروح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے۔ جس طرح انسان بیداری کی حالت میں مسلسل حرکت کر تا رہتا ہے۔ چاہوہ حرکت جائے گھرتے ہو ہو گئی ہو یعنی انسان بیداری کی کیفیت میں اس تا رہتا ہے۔ چاہئی ای طرح دروح کی کیفیت نید نے عالم میں بھی قائم رہتی ہے اور جب انسان سوجاتا ہے تو بیداری کی طرح نیند میں گئی ہوتا ہے مرف ہو تا ہے اس سے واقف نیس ہوتا۔ صرف خواب کی طاح اس میں واقف نیس ہوتا۔ صرف خواب کی حالت ایس ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ نیند کی باتی خواب کی حالت ایس ہوتا۔ مرف خواب کی حالت ایس کی وات نیند میں جو حرکت کرتی ہے اگر حافظ کی طرح اس لا کت ہوجائے کہ حرکات کہ بی مطلع ہوں۔ انسان کی ذات نیند میں جو حرکت کرتی ہے اگر حافظ کی طرح اس لا کت ہوجائے کہ اس کو یا در کہ سے تو ہم ہا قاعد گی ہے اس کا ایک ریکارڈر کو سکتے ہیں۔ حافظ کی گئی ہوتے۔ جب ہم غید کی تام مرف جائے ہے۔ دہ گھر اور کہنا چاہئی اور کہنا ہم خواب کی عادت کی حرکات حرکات کو یادار کرون تی ہے۔ پھر ذات کی بیدار کرون تی ہے۔ پھر ذات کی عرکات تی ہوجائی ہے۔ پھر ذات کی بیدار کرون تی ہے۔ پھر ذات کی عرکات تی ہوجائی ہے۔ جب روحائی طالب علم مسلسل جائے کا پروگرام بنالیتا ہے تو اس سونے کی عادت کی خلاف شروع ہوجائی ہے۔ جب روحائی طالب علم مسلسل جائے کا پروگرام بنالیتا ہے تو اس سونے کی عادت کی خلاف

175

WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/50

DATESOS EMPLOSIA

ورزی کر ناطبیعت کے انقباض کاباعث ہوتا ہے۔ ہم سے کم وو دن دو رات گزر جانے کے بعد طبیعت میں کھے ورزی کر ناطبیعت کے انقباض کاباعث ہوتا ہے۔ ہم سے کم وو دن دو رات گزر جانے کے بعد طبیعت میں کر گات کا کھاد گی پیدا ہونے گئی ہو اور ذات کی حرکات شروع ہوجاتی ہیں۔الال الال آکھیں بند آسمیں کھول کر بھی ذات مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اسی طرح کئی ہفتے یا کئی ہاہ جاسمت کا اہتمام کرنے کے بعد آسمیس کھول کر بھی ذات کی حرکات سامنے آنے گئی ہیں۔ اہل تصوف بند آسموں سے مشاہدہ کی حالت کو ورود اور کھی آسموں سے مشاہدہ کی حالت کو ورود اور کھی آسموں سے مشاہدہ کی حالت کو ورود اور کھی آسموں سے مشاہدہ کی حالت کو مرود کہتے ہیں۔

**\*\*\*** 

سوال: مراقبہ میں ایک خیال پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کیا اس سے ہم یہ سمجھ لیس کھ مراقبہ میں جو پچھ نظر آتاہے وہ محض خیال ہے۔ آپ کائس ہارے میں کیاموقف سے؟ (محمد عرفان۔ سرمودھا)

جواب: مراقبہ میں جو کھے نظر آتا ہے وہ سن کاسب محض خیال نہیں ہیں۔ جب ہم بیداری کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا تجرباتی مشاہدہ میر ہے کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاسکتے جب تک ہمیں کھانا کھائے کا خیال ند آئے۔ ہم پائی نہیں پی سکتے جب تک ہمیں پائی پینے کاخیال ند آئے۔ میراور بات ہے کہ ہم نے اس خیال کا نام محوک بابیا س رکھا ہمواہے۔

اکر اس گررسی کررسی کر جب کے اندال میں ایک اور میں اور میں جائیں گے۔ امر واقعہ بیر ہے کہ زندگی کا ہر عمل اس وقت ہوتا ہے جب پہلے اس کا خیال ہمارے دماغ پر وار وہو تا ہے۔ ہر انسان کی زندگی دو تسم کے خیالات پر سفر کررہی ہے۔ ایک تسم کے خیالات میں زمان اور مکان کی پابندی نہیں ہے۔ پابندی کو بیداری اور آزادی کو خواب کا نام مر اقبہ خواب کا نام مر اقبہ ہے۔ ہم کسی بھی طرح خواب کی اندگی ہے۔ مشاہدات اور تجربات بھی خواب کی انہیت کو واضح کرتے ہیں۔

زندگی میں ہر فردان عمل سے گزر تا ہے کہ اس نے خواب ویکھا تلد و ہوا اور عنسل واجب ہو سمیا۔ جس طرح بیداری میں اس عمل کے بعد عنسل کئے بغیر ممازروزہ نہیں ہو سکتا۔

ای طرح خواب میں بھی اس عمل سے گزرئے کے بعد عسل واجب ہوجاتا ہے اور عسل کے بغیر قمار روزہ نہیں ہوسکتا۔

سائنس والوں نے جب مخلف آلات کے وریعے نیند کے دوران وہاغ کی برقی روکا مطالعہ کیا تو یہ برقی روحا مطالعہ کیا تو یہ برقی روحالت بیداری کے مشاہبہ ثابت ہوئی۔ کو یاسوئے والے انسان کا دہاغ محمل طور پر مستعد یا یا محیا جو اس بات کا مجودت کے مدادی اعتبارے تو انسان ہمارے سامنے معطل حواس میں موجود ہے لیکن اس کا دہاغ حالت بیداری کی طرح متحرک اور مصروف عمل ہے۔











اس اہ کے معنامین میں حضرت آدم ، معجزات رسول اکرم مالیکی ، مثنومی مولانا

روم ،اسم اعظم، شینالوجی اور مسلمان ،حیات بعد از موت، بینانزم ادر بوگا، بنت رسول مظایم معرت کاثوش، سیا واقعد، چرے کے گلاب کیے تھلیں سے میزول ہے او مٹنی بیٹے تئی، اندلس کا فاتح، لوانا لُ کی دنیا بیس انقلاب، مصنوعی فہانت، 70 بِر أربره ١٤٠ بِر ارعالم جبكه سلسله واز مضامين مين لور البي لور نبوت، آواز دوست، تا ثرات ، صاحب غلق عظيم مَكَافِيكُم، پیر اسائیکلوچی، کمیارہ فریکوئٹسی، محفل مراتبہ، پر اسرار آدمی ،علم الاعداد ادر انسان، اللدر تھی، آپ سے مسائل شائل شخصہ اس شارے سے منتف کروہ تحریر "نفسیات اور جسمانی بیاریاں" قار نمین کے ذوق مطالعہ کے ل دی جاری جل-

والمواولس فقرطفي

ستع میں اب تک بے شارا مٹی بایو کاس ایجاد مو چکے ہیں اور مورسے ال

یہ تھیوری اپنی جگہ درست سبی مراس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت مجی جفلائی نہیں جاستی کہ جرافیم کا



جرافيم كالفيوري -متعارف كرواياً جس كي

بدولت به بلیادی نظریه وجود میں آیا کہ باری کا آغاز جرافیم اور ان کے پیدا کروہ زہر ملے مادول سے ہوتا ہے۔ اگر بیاری کو حتم کرنا مقصود ، وجراحيم كوخم كرنامو كالديد بلياد اليي مضبوط وق کہ ای کوعلاج کا محور تسلیم کیا جائے لگا۔ اس کے

WWW.PAKSOCIETY.COM

<u> 2014/39</u>

حمله جسم يراى وقت كامياب موسكتا ب جب جسم لهنا

ہارے جم میں اللہ تعالیٰ نے خود کار توت مدانعت مجی پیدا کی ہے جو شب و روز کروزوں جراثیم کا حملہ ناکام بٹاتی رہتی ہے۔ یہ توت ندانعت مخلف وجوبات سے تم ہوجاتی ہے۔ نیکن سب سے زیادہ كردار بهارك جذبات وحيالات اور احساسات كاب جو بڑی حد تک جسم پر انژانداز ہو کر قوت مدافعت میں کی بالمنافي كاموجب بنتياب

جارے جسم پر ہمارے وہن کی تحکمرانی ہے جبکہ ومِن جم کے تالع نہیں ہے۔ اس کیے ہمارے وہنی افعال بلاواسطه يابالواسطه طور يرجارك جسم يراثر انداز ہوتے ہیں۔اس سے بیر متیجہ اخذ کرنا کوئی، مشکل نہیں کہ جرافیم کے سدتاب سے مجنی زیادہ جذبات و احساسات پر توجه وسين كى ضرورت ب كديمى حملے كے ليے راستہ ہموار كرتے ہيں۔

یہ جاننے کے کیے کہ ہمارے ذہن اور جسم کے در میان کتنا محمر العلق ہے۔ مندرجہ ویل چند مثالیں كارآ مد ثابت بول ك-

خوشی کی حالت میں جلد کو خون پہنچانے والی شریا نیں بکدم میل جاتی ہیں۔ جسم کے اندرونی حصول سے خون سب آتا ہے اور ان میرونی شریانوں میں بھر جاتاہے جس ک وجہ سے چیرے پر سرخی نظر آئی ہے اور باتی جسم میں مجی ترو تاز کی آجاتی ہے۔ ذائن خوشی کا احساس کرتے ہی دوران خون میں تبریکیوں کا سكنل بعيزاي-

اگر ذہن پر خوف کا غلبہ موجلے او چرے کا رنگ کرتی ہیں۔

اڑجاتاہے۔اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ خون جم کے ہیرونی حصوں نے لکل کراندرونی حصول کی طرف رش كر تاہے اس سے مير مجھى ہو تاہے كد دماغ كو خون كى سلالی بورے طور پر نہیں مل پاتی جس سے نتیج میں چکر

سمسى خطرے كى صورت ميں بے انتہا چستى پيدا ہوتى ہے جو اللہ فے پاہما سے میں کام آتی ہے۔ ول کی وحود کن جيز موجاتى ہے۔ايڈرينل كليند كى رطوبت زيادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ بعض لومکوں کو بخار مجھی ہوجاتا ہے۔

بهت زیاده خوف طاری موجائے تو افتریال و حیلی

ير جاتى بين اور اسبال شروع موجلت بين-سی بھی بیجان انگیز خیال سے مردوں کا فعل تیز موجاتا ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔

مسرت کی حالت میں تیزی آجاتی ہے جبکہ عم اور فكركي هالت بن آدمي آسته آسته علاا م-

فیریش سے معدے کاالسر پیداہو تاہیں۔ کیونکہ معدے کی رطوبتوں کا اخراج اسٹرب موجاتا ہے۔ خوفزوه لوك الفلوكنزا كا اثر جلدي

تبول كرفيين.

نفرت، حسد اور جذباتی تناؤے واغ کی شریانیں سكر جاني بين اور مرور ويدامو تايي

جو لوگ ایک مدت تک افسرده ره کر زندگی كرارت بين وه جوزون كورو مين ببت جلد مبتلاموت بين

نفسیاتی الجمنین انسان کی یادداشت کو متاثر



بے اطمینانی، عدم و مجسی، تشویش، بریشانی اور تظرات ہے جسمانی تعکن پیدا ہوتی ہے اور بے خوالی ک شکایت سائے آتی ہے۔

ہم آ محموں سے جو مجھ دیکھتے ہیں اس کا تقریباً نصف عمل ہمارے وماغ میں انجام یا تاہے۔ اس کیے وماغی کیفیت اور جذبات کااثر ماری بصارت پر ضرور روتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سخت پریشانی، تحبر ہبت اور بدحوای کے عالم میں بعض او قات مامنے رحمی موئی چیز مجمی نظر نہیں آئی۔

تمام جذباتى روبون مين نظام دوران خون لازما متاثر ہوتاہے۔جولوگ مسلسل ذہنی تفکش میں مبتلا رہتے ہیں دوعموماً بلٹر پریشر میں متلا ہوجائے ہیں۔ بہت جلد مشتعل ہوجائے والے لوموں میں امر اص قلب کاپیدا ہونابہت آسان ہو تاہے۔ د بی ہوئی احتیاجات، لاشعور کی شدید مفکش اور طبیعت کے حساس بن کی وجہسے دے کے حملے زیادہ

خوف اور تشویش کی حالت میں خون میں شکر کے تناسب میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جب خوف اور تشويش دور موجاتے ہيں توقدرتی تناسب بحال موجاتا ہے۔ مرجب کوئی مض ایک طویل عرصے تک جذباتی تناور خوف اور تشویش میں متلارہے تو اس کے خون میں موجوو شکر کا تناب مسلسل کر برار بتاہے اور والبيس كاموجب بلاع

فوك كالت من حي مثلاتا --زعری میں مسلسل تفتی رہے تو معدے کے سرطان کے خطرات موجوور سے ہیں۔

دل فلنظی کی عالت میں بھوک مرجاتی ہے۔ جلد مين موجود لشوز اور شريانيس حذباتي عوامل بين برابركي شريك موتى بين - چنانچه جذباتى تكاليف اور خراييول كا اظهار جلد پر خارش اور اثیزیما وغیره کی صورت میں ہو تاہے۔ پتی انگھل آتی ہے۔

مسلسل نابنديده ماحول ميس رمنااور ابيخ جذبات كود بالخرباالرفي پيداكر تاب-

جنسی امراض میں مبتلا لوگ زیادہ تر خیالی اندایشوں کی وجہ سے بھار ہوتے ہیں۔ عموماً جنسی خرابیاں عصلاتی نہیں بلکہ افعالی مواکرتی ہیں۔ مناصب زیادہ احساس مناہ کے ہاتھوں نقصان پینچتاہے۔

عورت کی ذہنی اور جذباتی کیفیات حیض پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے نظام کو نے قاعدہ بناویتی ہیں۔ تشویش کی حالت میں جھاتیوں میں دورھ کا نظام مجر جاتا ہے۔ دوران عمل عورت کی ذہنی کیفیات جينين پر بھي اثرانداز ہوتي ہيں۔

ان مثالوں سے نیے بات ثابت ہوجاتی ہے کہ رہاغی حالت میں کسی بھی شم کی تبدیلی انسان کے جسم میں موجود توت مدافعت میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مدافعاتی نظام اور ذہن کا ایک ووسرے سے ممرا رابطہ ہے۔ مدافعاتی نظام کیمیاوی رطوبتوں مے ذریعے دہائے کومعلومات فراہم کرتا ہے اور دماغ مدافعاتی نظام کو بر قیاتی سکتلز کی ترسیل کر تا رہتا ہے۔ رابطے کے اس عمل کو FEED BACK LOOP كانام دياكيا ب

مدافعاتی نظام میں لمفوسائیس کا کروار بنیادی اہیت کا مال ہے۔ یہ لفوسائیس Thymus

179

روتے رہے ہیں اور اس عم میں صلتے رہے ہیں۔ یہ روش محطرناک ہے حالا تک محض این سوج کو شبت بنالینے سے ان بے جا پریشانیوں اور تظرات سے بچا جاسکتا ہے۔ نفرت، حد، وهمني، عداوت، جيسے جذبول سے اين آب کور بھائے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ منفی جذب جهم کو گھن کی طرح چاہ جاتے ہیں۔حساس لو حول کو خصوصی طور پر اینے میں بر داشت کامادہ پید اکرنا جاہے اور خوش وخرم ... رہنے کی عادت ڈالنی جاہیے۔ ایڈ جسٹ ہوجانے کی صلاحیت ہمارے وہن میں قدرتی طور پر موجود ہے۔

جب صور تحال كا تبديل بهوناممكن نظرينه آتا بهو تو ذہن اینے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور ناگزیر حالات سے سمجھونة كرليتاہے۔

مارالاشعورايك كمپيوٹركي طرح ہے۔ جمع با قاعدہ ایک پروگرام FEED کرناپر تاہے۔ پھر اس پروگرام ك اثرات بمارك لاشعورى افعال ميس مجى ظاہر موت بیں۔ اگر ہم اینے لاشعور کو خدشات بے لیمنی، وسوسول، پریشان کن خیالات اور ناکامیوں کے جذبات FEED كرتے رہے توشعوري عوامل ميں بے جيني، بد ولی اور منفیت داخل ہو جاتی ہے۔

ال کی بجائے اگر ہم صحت مندانہ خیالات، مر بوط نصب العين اور جامع يرو كزام FEED كري تو ما كا كا مادير مادي شعود كوف شار عبت خيالات الفوس تجاويز اور مضبوط لانحه عمل حاصل مو گال جو میں زئد کی کو بہتر اور کامیاب انداز میں گز ہرنے میں مدوون کار

Gland می اور Bone Marrow سر موجود و س ہیں جہاں سے بید دوران خون میں شامل موجاتے ہیں۔ به بمیشه الرث رسیت بین اور جو نبی کوئی نقصانده عضر جسم میں داخل ہو تاہے سیراس پر حملہ آور ہوتے اور اس کامقابلہ کرتے ہیں۔ جسم مین کمفوسائیس سے ورا مخلف فلیات مجی یائے جاتے ہیں جنہیں Macrophages كماجا تابدان كاسائز لمفوسا تيلس سے تھوڑاسابڑا ہو تاہے ہے بھی جسم کے دفاع میں اہم كروار اداكرتے ہيں۔ بيہ فليات بڑے حساس ہوتے ہيں ادر جذباتی وجوبات کی بناویر ان کی کار کر دگی متاثر ہوتی ہے۔ فکر، پریشانی، خوف، تشویش یا کوئی بری خبر سننے کے منتبے میں حوالی نظام پر زور پڑتاہے اور جسم کی قوت مدافعت سی مجی باری کے خلاف کم موجاتی ہے۔ ال تمام بحشي بات اظهر من المس بك جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے وہنی

سوچوں» خیلات اور نقطہ نظر کو مثبت بتانا بے حد ضروری ہے۔ بد درست ہے کہ زعر کی میں خو مشکوار واقعات كے ساتھ ساتھ تكي سانے اور ناخو شكوار حادثے مجی پیش آتے رہتے ہیں۔اور ان سے انسان متاثر مجی ہوتا ہے لیکن بیر تاڑ کھائی ہوناج ہے۔ ہماراروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک بی سانے پر ہر مخص کارو عمل مختف ہو تا ہے۔ بعض او گ توچند محول کے بعد بی اس حادثے کو فراموش کردسیتہ ہیں۔ پچھ لوگون پر چندا ونول تک ان کااثر رہتاہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیراثر خود بخو و شم ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ الي جي موت بن جواس تاخ سافيح كو اين اور برى





WWW.PAKSOCIETY.COM



طرح حاوی کر لیتے ہیں۔ وہ ون رات ای سائے کا رونا





ا فراد اور ماہرین کی آمدور فت کے باعث شہر کی اہمیت یں اضافہ ہوا۔ قدیم زمانے سے سندھ میں ایک كباوت مضبور چلى آر بى ب جس كا مقبوم يد ب كه " اگر، پال پیپه جو تولاڙ کانه منر در گھو مو۔"

موئن جو ڈروا پٹر پورٹ لاڑ کانہ شہر سے اٹھارہ کلو میٹر کے فاصلے پروا تع ہے، ایئر پورٹ سے بذریعہ کار ہیں منٹ میں شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ یہ خویصورت ايئر يُورث 1963ء 1964ء ميں تعمير ہوا تھا۔ ميں

> 1973ء 1974ء 1973ء اس کو 🕊 ا مزيدوسعت دي گئي۔ لاڑکانہ نے تعمیرات کے

لحاظ سے نمایاں ترقی کی ہے اور شهر میں واخل موستے ہی یہاں کی جديد اور خوبصورت عمارتين ابی جانب متوجه کرتی ہیں۔ سندھ کے ویگر شمروں کی طرح لاز کاندین مجی ایک شاہی

بازار موجود ہے۔ صرافی، کیڑے، جوتے اور عام استعال کی اشیاء کی سینکروں کانوں پر مشتمل ہے لاڑ کانہ كاسب سن بزابازار ب- ايك اور بازار كسى دوريين سینتوبازار کہلا تا تھا آج اس کی جگہ بند روڈ کی دونوں اطراف اليكثرانكس، كتابول اور ديم اشيام كي عالى شان و کا نیں بن سمئی ہیں۔ ریشم مکلی میں کیڑا اور كراكري كاسامان ملتا ہے۔ ويگر بازاروں ميں كشان بازار، صرافه بازار، اناج مندی اور کینیدی مارکیت

قابل ذكر بين- لاز كاندكي ابم مر كول ميل بند رود، قائد عوام رواد، حیات محد شیر یاورود اور محد بن قاسم روزشامل میں۔ لازگاند ضلع جادل کی پيدادار كي وجهست تورك مونيد سندھ بیل مشہورے۔ لاڑکانہ کی ایک اور اہم سوغات یہاں کامشہورمیوہ ہے۔





WWW.PAKSOCIETY.COM



اس خوش ذاكفته مٹھائی کی لذت آپ مدتوں فراموش شہ كرسكين معيد امرود يهال كا خاص جب شام کے

مائے پھیلنے تکتے ہیں

توشیر میں کماب، پکوڑے اور جانب کی دکائیں چک المفتى بين اور مرميول كاموسم مواتويبال النس كريم مے دور چلنے لکتے ہیں۔ لاڑ کانہ میں خالص محصن بری آسانی سے مل جاتا ہے اور ہاں، خالص شہد مھی .... ا لاڑکانہ کی آبادی میں ملازمت پیشہ، تاجر اور

زمیندار بھی شامل ہیں۔ جن برادری بہاں کی سب ہے بڑی براوری ہے۔ براوری کے زیادہ تر افراد كاروباركے بنيف سے مسلك بيں۔اس كے علاوہ يہال بهيئو، سومر و، عباسي، ڪيوڙو، قادري، جانديو، ميمن، تنيو، ماچھی، جنوئی، ابراد اور سید برادربوں کے لوگ مھی آباد ہیں۔ 1947ء کے بعد مندوستان سے ہجرت

كرسے آنے والے لوگوں كى مجمى بڑى تعداد يہال آباد ہو بچکی ہے۔ شہر میں شکوار قیض عموی پہناوا ہے۔اس کے ساتھ اکثر لوگ سندھی ٹوٹی اور اجرک استعال بھی کرتے ہیں۔

سندھ کی تہذیب کے امین اس شہر میں علم کی بیاں بھانے کے لیے ٹاٹوی اسکول، ڈیری کالج، كمرشل نريننگ انستينيوث، ميچرز نريننگ انسى ميوث، خواتین کے لیے ٹریٹنگ کا لج، لاء کا لج اور میڈیکل كالح موجوديل-

مرى ايخ شاب ير موتى ب توشهر كے ور ميان ے گزرنے والی نبر، رائس کینال پر رونق بڑھ جاتی







فخر لاڑکانہ ہی کو حاصل ہے۔ تحریک کے دوران افغانستان کی طرف مہاجرین کی پہلی ٹرین لاڑ کانہ سے چل-موبه سده من ملى خلافت كافرلس اى شير میں منعقد ہو کی۔ لاڑ کانہ کو بیہ گخر مجی حاصل ہے کہ سدھ مخڈن ایسوی ایش کے مریراہ مرحم سر شاہنواز بھٹو کا تعلق لاڑ کانہ ہی سے تعلد پیر علی محمد رامثدی اور ور حسام الدین راشدی نے اپنی محافت اورسیاست کا آغازای شرے کیا۔ قیام یاکتان کے بعدسنده كريمك وزير اعلى محمد الدب محورواي شمر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سابق وزیر اعظم دوالفقار على بيموم حوم، سيه تظير بينو، متاز على بينو، مولانا جان محمد عباى، سردار واحد بخش بعثو ك نام لاز كاند شمر كو متاز حيثيت ولات بي برك ويكر الهم سیای اور سای شخصیات میں قاضی فضل الله مرع م المريد حيدر بنش جوكي، عبد الفور بمركزي اور کئی متاز نام شامل الله روحانی حوالے سے حفرت محد قاسم شوری صاحب کا اسم گرای نمایاں ہے۔

ہے۔ الل فارکانہ روزمرہ کی دفتری اور کاروباری معروفیات میں سے کھیلوں کے لیے وقت فکالنا نہیں بحولت شمريس جديد طرز كا اسپورس مميليس استيريم بھي موجووي ہے۔ بيد 1964ء ميں تغيير جوا تفاميهال كى نى تسل كركث، باك، قت بال اور والى ہال کی شوقین ہے۔ لیکن ان کھیلوں کے باعث سندھ کی مشہور روایتی مشتی، ملا کمراد کی متبولیت میں کوئی كى نيس آئى ہے جس كے مقابلے برى ثان سے

موئن جو دروسف لار كانه كويين الا قواي حيثيت عطاكي تب منه صرف ياكتان بعريب بلكه ونيا بمر سے سیاح، سدو کی براروں سال پرائی تبذیب کے اس موند كو ويكف أت بيل بهال أيك عاب ممر مجی ہے۔ یاکشان کے کی تعلیم ادارے طلبہ کے لیے موئن جوورو کے تعلی دوروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لاڑ کانہ علی کلہو ڈادور کے ایک گورٹر شاہ بہاور کا ایک مقبرہ می ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں مل بوتاہے۔

موید سده من خلافت تحریک کا آغاز کرنے کا

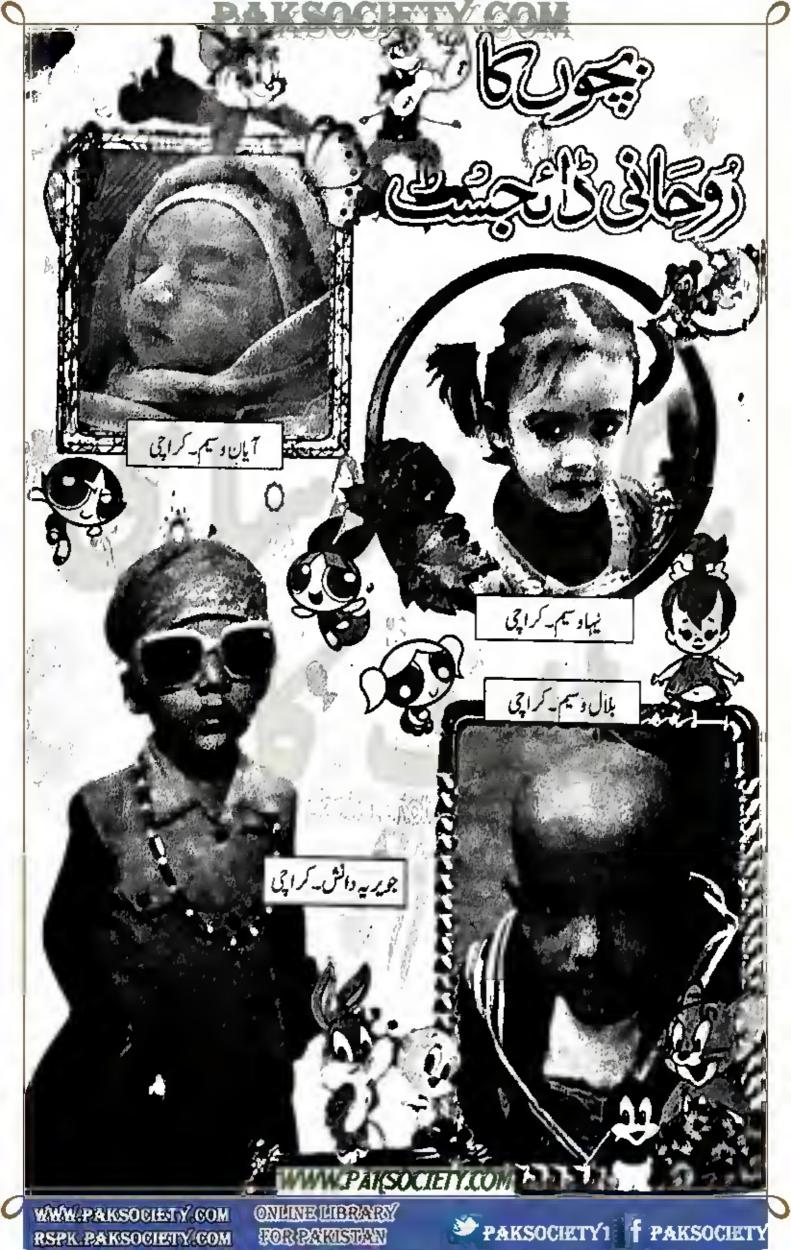

بادے میں بہت ہے سردی این مرون پر 🔏 محادرے اور کہاوتیں کہی محتی ہیں۔ ٹوٹونے رکھی ول انسان، ج نم برند اينے اينے

ہے اپناغم بیان کیاتو بوڑھے برگر کو اس سے بے تعاشہ جدر دی محسوس بو کی-اس نے لیٹی ایک زم ونازک شاخ ٹوٹو کے سریر پھیرتے ہوئےاہے تسلی دی، جس سے ٹوٹو کو پچھ سکون ملاادر تھوڑی ہی دیر بعنہ وہ بوڑھے برگر کی مردل کی راہ سے اور سورج طلوع ہونے تک اسے بسرول میں وسبکے رہتے ہے۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت دیچه کربر گد کابوژها در خت جلدی او تکھنے لگا اور دیکھتے تی ویکھتے گہری نیندسو کیا لیکن اس ممبرے سائے

شفيق آغوش ميں سو سي\_ ان کے بعد اکثر ایبا ہوتا کہ انتہائی سرو راتوں میں بوڑھا برگر اینے اور آنسوؤل کی نمی محسوس کرتا۔ گر پھر مجھی اس نے ٹوٹو کو نہیں ڈانٹا۔ آخر ایک روز ٹو ٹونے خووہی ایک کہانی شروع کر دی۔ ٹوٹونے کہایہ ان وٹوں

کابات ہے جب میں صرف

محمد احسن. کراچی

میں اچانک می میں میں می کی آواز کے ساتھ اس کے ائدر نمی ازنے تکی۔ سرو ترین دات میں ہمیکنے کے اصاس نے اس کی نینز لوڑوی۔ بیر کون بد تمیز ہے جواتی سردی میں رات کے وقت مجھ پر یانی ڈال رہائے۔وہ غصے اور سروی سے كانتى مونى آوازيس بولا\_ بير توثو طوطا تقاله جو اس کی شاخوں میں منہ چھیائے

چند ونوں کا تقا۔ تب مجھے میری ماں سے جدا کرکے ایک آدمی کے حوالے کرویا سلامان سے جدا ہوجائے کی دجہ سے میں بہت اواس اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اگروہ آدی مجھے اتنی زیادہ توجہ

معاف کرنا برگر چاچا! میر ی وجہ سے تمہاری نیند خراب ہو لگ۔اس نے ندامت سے آنو یو چھتے ہوئے کہا۔ بھائی ٹوٹو! اگر تم براندالو تویس تہارے رونے ک

🛚 اور تحفظ نه دینا تو شاید میں مرچکا 🛭 ہو تالیکن اس نے نہ صرف میرا

وجه يوجه سكتابول- بوزهے بركد نے دوستانہ اند از میں کہا۔

فامو فی سے آنسو بہار ہاتھا۔

خیال رکھا بلکہ محصر اس قابل کرویا کہ میں اس کی زبان من بات چیت کر سکول فیصے بولنا الکیا تو میں ہر وقت ائی میشی باتوں ہے اس کا ول بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، میرے اس طرح ہو چھنے پروہ مجھ سے خوش ہو کر ملے سے مجی زیادہ میر اخیال کرنے لگتا۔ میں وہاں اچھی

کیا کرومے ہوجھ کر۔ یہ سمجھ لواپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ ٹوٹونے ایک سرد آہ بھری۔ کیابواے تمہاری قسمت کو۔ اچھے بھلے توہو۔ کھے بھی تواچھا نہیں ہے۔ساری و نیا جھے برا سجھتی ہے دنیایس میری بوفائی کے قصے مشہور ہیں۔ اس



ا زند کی مزار رہا تھا۔ لیکن پھر بھی تمہیں پچھ کی تھی۔ میری زیر کی اداس تھی۔شایدیس اس قید کی زندگی ہے تنك أيكا تفاادر أناو موناجا بتا تعاليس جابتنا تفاكه كاش اوه خودی میرسد دل کی بات سمجھ لے اور مجھ اکاد کردے۔ ليكن بيد مرف ميري بعول تھي۔ انتر ايك روز جمت كر كے ميں في است ول كى بات اس سے كهدوى۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ کوئی جواب

ویے اخبر جلا کیا۔ میں نے دوسرے، تیسرے ادر پار چوتھے وال مجى اس سے يمي بات كى، ليكن اس نے چر محى كوئى

جب میں نے یا تجویں دن مجی اس سے میں بات ک ترغمے ہے بے تعاشہ چھتے ہوئے کہا کہ تم جھے یہ جنارے ہو کہ بہان میں نے حمین قیر کرے رکھا ہوا ہے۔ جو عیش حمین بہاں ملا وہ سب جنول سکتے۔ تم جنول سکتے کہ میں نے مہارے آرام کائس طرح خیال رکھا، جہیں يهال كوكى تكليف ندمون وى بميشه اليحف ب احجه الحلايا-احسان فراموش اور بوفا طوطے البس جامنا تھا لدایک ندایک دن تم این اصلیت و کھا کے رہو مے۔ تم بھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔

اوی کا عصد اتنا کھے کہد کر مجی کم ند موالو اس سنے مصے دولوں ہاتھوں سے پکو کر میری ٹانگ مروز وی۔ یہاں تک کہ میری آئکھیں بھی زخی کردیں۔ ہیں تكليف مين برئي الحا، پهر جب اس مخص نے جھے پنجرے سے اہر پھینک دیا تومیرا غصے اور تکلیف ہے براحال ہور ہاتھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتا ہے رحمانہ سلوک کرے گا۔ اور کاحق ما گلنے براس نے میرے اور نے وفا موسنے کی مبرلگادی تھی۔وہ مخص نہیں جات تھا کہ ایک

پر ندے۔۔ اس کی ازان کاحق چیس لینابڑا ظلم ہے۔ الكليف كے مارے مير ابر احال بو رہا تھا۔ بيس مجمد دير تک دک کر سکون کاسانس ليزاچا بتنا تفارليکن محلے کی یلی ہوئی بلی کی للیائی ہوئی نظروں نے معے اتنی مجسی مہلت نہ دی۔اس سے پہلے کہ وہ بلی میرے زخی جسم پر جھیٹ لیتی، میں نے ہوا کے دوش پر اسے پرول کو مجیلالیا۔ نیلے اسمان کی وسعتوں اور تازہ ہواؤں نے مجعے حوصلہ ویا۔ بید شاید آزاد نضا میں میری پہلی اڑان بھی۔ ہواکے بازووں پر پرواز کرتے ہوئے میں اپنا ہر د کھ اور ہر تکلیف مجول حمیا تھا، مچھوٹے جیوٹے محمر، کھیت، در فت، مبرو، پہاڑ، جیکتے ہوئے جمرتے مجھے بہت بیادے لگ رہے تھے۔

يرندون كے غول كے غول اڑتے ہوئے ادھر ہے او سر ملے جارے تھے۔ میں مجی ان کے ساتھ مولیا اور پھر تھک کر تمہاری شفیق بناہ میں مھمیا اور اب میں مير استقل شكانابن ميا-

الوالوب ايك آزاد زندكي كزار رباتفا- لين فطرت ے عین مطابق، لیکن اضی کی تلخ یادی اب مجی اے بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ سوچنا کہ کیا واقعی اس نے آدی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایسے میں بوڑھا بر کد اسے سمجماتا کہ کسی کے برا کہہ دینے سے کوئی برانہیں بن جاتا۔ اس طرح انسان کے بےوفا کہد وسینے سے تم ب وفانسيس بن محت تم في جو كياب شيك كياب-

لیکن پھر یہ کہاو تیں اور محاورے اسخر کیوں مشہور وں ... ؟ طوطا چتى كے بارے مين فوٹو بحث ير اتر اتا ... اور کد شفقت سے جواب دیے ہوئے کہتا۔ مجھے یقین ہے بیرساری بالی کم از کم تم پر صاوق حبیں أتي - يون ان كى بحث فتم مر حال -كانى عرصه كزر حميا- ثوثو كي خوش اخلاتي و كيه كرستي

پر نددں نے اس ہے دوستی کر لی تھی۔ ٹوٹودن بھر اپنے ودستوں کے ماحمد محومتا کھرتا، لیکن رات کو پھر اینے سب سے پرانے اور مجرے ووست بوڑھے برگد کے در نست کے پاس سی جاتا تھا۔

اب خزال کاموسم آپنجا تھا۔ ہریالی اور سبزے کی جگه زردی جمائی تقی ورختوں کے بینے لوٹ کر کرنے تھے۔ بوڑھا برگداب اور بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے زياده تريية نوث كرجمز ع عقد اور شاخيس سوكه من محیں۔ یہاں بیر اگرتے والے پر ندے کہیں اور چلے من ستے۔ صرف ایک لوٹا تھا جو ابھی تک اس کے ساتھ تھلہ

بوڑھابر گذا کٹر اس سے کہتا۔ دوسرے پر ندول ک طرح اب حمہیں بھی کوئی اور جگہ حلاش کر کینی چاہیے ، کیونکہ اب نہ میں حمہیں ون میں جہت وحوب ے بچاسکتا ہوں اور نہ ملے کی طرح رات کو میری ترم شاطیں جہیں آرام دے سکتی ہیں۔

ٹولو ہر مرتبہ سختی سے الکار کرویا، وہ کہنا سیا ووست وبى ب جو مصيبت بين مجى ساتھ ند چيورك اور مین تمهاراسجادوست مول،

بر گد کا در خت اس کی بات س کر خاموشی سے سرجه كاليتابه

یه مشکل وفت بھی جلد ہی گزر حمیا۔ نُی کونپلیس يعوف فكيس اورجب درختول يرشظه يتآ محك تويهال ے جانے والے پر تدے مجی ووہارہ لوث آئے۔ اب بوڑھابر کدوو سرے پر ندوں کے سامنے اوالو کی وفاداری کی تعریف کرتا اور کہتا کہ ٹوٹونے برے وتت من مجى اس كامما تدونه جيوزااور ايك سيح دوست. ہونے کا جوت ویا۔ دو مرے پر عدے ہے سب س ک شر منده ہو جاتے، کیکن ٹولوخوش ہو کراس کی شاخوں پر

نیں ٹیں کر کے زور زورے جھولنے گنتا۔

ایک روز ٹوٹو حسب معمول وانے دیکے کی تلاش میں تھا کہ اڑتے اڑتے اسے بوں محسوس ہوا کہ کوئی ینے سے اسے ایکار رہا ہے۔ لولو نے یتیے جمک کر ر یکھا... بدوی آدمی تھاجس نے اسے بچین سے مالا تھا۔اس نے دورہے اسے بیجان کر آوازیں وین شروع کر دی تھیں۔ ٹوٹو بحل کی می تیزی ہے نیچے لیکا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ حمیا۔انسان کی محبت دیکھ، ٹوٹو جیران سا تھا کہ بید دی ہے جس نے اسے انتہائی حقارت سے بے عزت کر کے محمر سے باہر سیمینک دیا تھا۔ آج دی محض اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہدرہاتھا...

میرے بیادے ٹوٹو! میں تم سے بے حد شر مندہ ہوں۔ مجھے معان کر دو.... شاید میہ تمہاری عی بدوعا تھی کہ میں تمہارے جانے کے بعد اپنی زندگی میں خوشی محسوس نہ کرسکا اور کمرے بیں بند ہو کر صرف حمہیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید ریہ تم پر بے وجہ طلم كرنے كى مزاملى تھى۔بس روروكر ول عى دل يس اين زیادتی کی معافی انگرار ہاتھا شاید تب بی میں وہاں ہے قرار مونيس كامياب موكيامون-

اس آدی نے کہاٹوٹوا تم آزادی کا حق ما تکنے میں درست تقے ، بے وفاتم تہیں بلکہ میں بی بے وفاتھا۔ جاؤ فوال يه آزاد فضاكي تهارك لي وي تم ايك آزاد چھی ہو۔ حمہیں آزاد ہی رہنا جائے۔

انسان، طوطے کو اسینے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ندامت کہ رہاتھا اور طوطا ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے ایسامحسوس کررہاتھا جیسے آج تی اے معنون میں آزادی حاصل مو فی مو۔





RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISTAN



اس نے یو چھا: آپ کہاں جارہ میں مم تھے۔ ایک سیٹ خال تھی،

(مز مله: محد حيد د شابد \_راولینڈی)

🗘 ... ایک فخص نے ایک

یات: بہلے ہم کرائے کے مکان طبیب کو دیکھا، جو کندھے پر

(مر مله: ميتاب خان- کوئنه)

کر سکتا ہوں ....؟

(مرسله: طولي دانش-كرايي)

بتورے سے دیوار کا پلاستر کیول فضاب لے آؤ۔ ا كما زريم بوري بیٹا: ابو پہلے تو آپ نے مجمی منع

میں رہے تھے۔ آب سے مکان میں بندوق اٹھائے کہیں جارہا تھا۔ ئے ٹریدلیاہے۔

(مرسله بسعديه مبين كرايي) بين ....؟ کیا۔ چھٹی ہوئی تو بید بچہ اسکول کے دیکھنے جارہاہوں۔ اعدى ايك طرف كفرابوكيا

بیٹا! تم گھر شین جادے ...؟ ہے۔ بندوق کی کیاضر ورہتے ...؟

يح في جواب ويا:

رہناہے۔

🗘 ... ایک ملازم نے اپنے مالک سابی: کیاوہ کوئی خاص قسم کی ٹانی آپریش کرناپڑا۔ ے شکایت کی:

جناب! آپ کی اور آپ کے گھر مند نظر آرہے ہیں ...؟ میرے سر کے تمام بال سفید کے ساتھ میرے دانت جیکے اسٹ میں سے بل تکال دی۔ موجي ين-اب توميري تخواه مين موتين-🏿 اضافه کرد تیجیه

> الك مجه سوية موت بولا: مجه ن ايك يروفيس ماحب بس مجى اس بات كا احساس ب- يد لواس من كر رب سے اور سوچول

مروہ پھر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ 🗗 ... ایک بچه کهلی مرتبه اسکول فلال گاؤل میں ایک مریض کو ایک آوی بولا: جناب!

روفيسر صاحب في جونك كركما: استادنے دیکھالو ہو چھا: مریض کے لیے تو آپ کی دواکائی میں جلدی میں ہوں، جیسے کا دفت

(مرمله ;رميز احد- کراچي) جناب! میری امی نے کہا کہ عمہیں 🗗 ... بیای (بوڑھے آدی 🎱 ... ایک آدی کو یہ دہم ہو گیا کہ میٹرک تک ای اسکول میں ای اے): میں آپ کی کوئی مدو اس کے پیٹ بی بی ہے۔ ڈاکٹروں کے مستجمائے کے بادجود اس کا وہم ند لکا۔ (مرسلہ:مصباح شخ - کرایک) افی مم مو کئ ہے،اے وصوندود انفاق سے اس کی آنت کا مند بڑھ ممیا اور

ہے۔جس کے لیے آپ است فکر فاکٹروں نے سوچا یہ اجھا موقع ہے۔ انہوں نے آپریشن کے بعداں کو ایک والوں کی خدمت کرتے کرتے ہوڑھا آوی: ہاں! اس ٹافی کالی بی دکھاکر کیا کہ اخرہم تے مہارے

مریض نے بی کودیکھااور غصے سے چیخا

... (مرسله: فيعل عابد اسلام آياد)



مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن کراچی میں مرکزی مراقبہ ہال جذبہ خدمت طلق کے تحت جمع كروزخوا تين وحصروت كوبلامعا وصدروحاني علاج ک سبولت مہا کی جاتی ہے۔خواتین و معزات کو جمعے کی صبح 7:45 بج ملاقات كے لئے غمبرو يے جاتے ہيں اور ملاقات صح8 = 12 بج و و پیرتک ہوتی ہے اور ہفتے کی ووپیر 3:45 بج نمبر دیئے جاتے ہیں اور ملا قات 4 بجے سے شام 7 بچے تک ہوتی ہے۔ ہر ہفتے، بعد نماز جمعہ عظیمیہ جائع مسجد مرجانی ٹاؤن میں اجہا می محفل مراقبہ منعقد ہوتی ہے جس میں درود شریف، آیت كريمه كافتم اور اجماعي مراقبه كے بعد دعاكى جاتى ہے۔ جمعے اور تفتے كے علاوہ **خواتین وحفرات ملاقات کے لئے زحمت ندکریں محفل مراقبہ بٹس وعا کے لئے اپنا** نام، والدوكانام اورمقصد وعالح ريرك ارسال يجيه -جن خوش لصيبول كحق ميس الله رحيم وكريم ني جاري دعا كيل قبول فرمائي بن وه ايخ كعر مين محفل ميلا د كالنعقاد كرائمين اورحسب استطاعت غريبول مين كهاناتشيم كري-

شاكر. خالده جاويد خادر اسلم. تعفري شابد خليق الزمان. والش حسن. والش ملي- والش عامم- ورخشال الجم- ورخشال مقعود \_ دردانه بنت غازي \_ والاورخنور . وكبر د ضاند ويشان كمال -ويثان احسن رئيس النساه بيكم راجه مهدالمانك راجه على راحت اخلاق \_ داحيله نسرين ـ داشد محمود خان ـ رانى ـ د حمت لي لي ـ ر حسائد في نی ر رخساند پاسمین . رخشنده ظفر - د ضوان احمد - د ضوانیه ناز - رضوانیه ناصر - دخير الآل - دفعت متفود - دفعت عابد - دفعت بها - دقير فردوى رمشااحمه رميز بإمر- روبينه اسلم- روبينه أكرم- روبينه ا والفقار. رويينه يالممين - رويينه الملم - روزينه اشرف سد روفي شاهد دياض مغيررديعان فلي ديعاندفانم ريعاندمك رديعاندنال ديعك باسمين رزيجانه جاويد والدحسين روابده سعيد وابده لطيف والبده يرويز \_ زبيده ناز ـ زبيده على - زر قاخان - زريند احمد درين معديق ـ ولينا تميم \_ زنيره خالد \_ زولفقارشا بدرينب عادل - سائره في في - ساميد الإل - ساجده وسيم - ساجده اين - ساجده تيكم - ساره عاول - سياد شابعه سمر الوز برشار جهال مروش كاشف - سعد قريش - سعديد المخامد سعديد مانان - سعديد ناز - سعيد احد - سعيده في في - سكيند بالو- سلطانه دى - سلطان ملى - سلمان خان -سلمان سعد - سلمان ملى - سلمى بيم - سليم آفال - سليمان احظم - مير اانسادي - ميراكزول- سنبل قاطمد - سنتل رياض - سنيل الحبر - سيد احد طي - سيد آحف طي سيد

كسواچسى:-آئشه احر آمند نگم- آمند ٹاكر- آمند احد- آمند طابر- آمند خان- آئشه حسن- آمف على- آصف محود-إصان الله خان - احدان رياض - احسن رياض - احد ليمل - اخر حسين ورملان ممير ودملان خان - ادم خالد وادم على - اساء ادم -اسار شنتى - استعبل فاردتى - اشتبال شابد الشفاق احد موعدل - الشفاق إمر- آمف مدنتي- اكاذاموان-اعظم على- آفاب اجر- آفاب شند المنري يجم - الخنين الماف - المثل خان- اكبر على-اكرم ولاور الميازاحمه الميازعلى والمياز فحن امير الدين والجم مديل ؛ عِم ثاكر. انع نور- انورجال- انت باتو- انطار فتى رانيله حسن - انيله رياض ايمن خان-ايوب فيخ . بحاور بانو- بشرى آفاب- بشرى امهر ـ بشرئ نياض ـ بلال ما مدين ـ بلال قريش ـ بلتيس بي بي - بلتيس اشتياق - لي فديه - برويو الور بروين اخر - عابش بشير - عان الدين. مسين سي محسين فاطمه حويله مباء توير اخر- تهينه انور- تهيند مصوور تهور خالات القب مجروروي، الروت سلطاند ثروت فيزاد - ثرياد شد - ثريالي في - عميد منظور مين شمير - ثرب يرورزر جاديد اصغر- جاديد جليل وجشيد اقبال بميله بيكم- جميله بالو-جيله اخر جرري محربها محمود مائي مراور مائي يقوب مانظ اشفاق موعرل مافظ بمال مبيب احمد حسن فاروق ومسين محمد حضدا حمد حنية في في حيرا جين عبرار مين حيرا شايواز حنا

عاول المتي اشتال لتي فورسامد من كاسامد محود سامده ناز ماي محود. باه فود طیار علی حسینات مجیب احمد محبوب عالمر محن مكتدر فرابراتيم. هر احس. في احمد في اسلم في المتيل. أو آصف موالمر وثراً فأب. عمالتس مان . ممالتس تنابد محداضل ملي هواكرم وهداين وهد السريحد انود الدينات محراديس. محربرالتخور فحريرون. في جنيد في حسن شايد عمد حسن مظیم ۔ محمد حسین طی۔ محمد منبغد۔ محمد خالد خال ۔ محمد رسوال ، محمد رفيق محرزير خان. تحرساجد فليف محرس ان ترموان محرس ورشاكر عجر سلطان ـ محرسليم خان د محرسليمان - محرشا بد - محرشين - محر تنقر - محر عارف والدع عام - عد الثاند عرفيروز - عرعل - عرعم - عد عراك-و نیب خان۔ ہے تامر۔ ہے ٹیل مصطفی۔ ہے تدیم خان۔ ہے کلیم۔ محر فيم فرويد احر فريافي فريام - فرياست - فريال-عمامظم. محرمنيف. محرمبرالفؤر محود عالم-محود يامر- مدرّ عالم. مرادخان. مرذا زایر بابر. مرزاعمیر حقیظ۔ مریم نیل۔ سز ادريس مزكاظي مسود احمد مسود كمال مشاق احمد معدق خان- معطق مظهر معطق على مطلوب حسينا .. معزم حيدر مقول عالم . مضمود احد مضمود عالم بلير احرب ليير خان بلير معيد ممثاز اظهر منعود منقود عالم منود بابر منود سلطلند مثيبه باهى منيزه سليم-موك خان - مير النسام مين التبد مير جبين - مير تليير الدين - ميوند طاهر - عارش افروز - نارش جمال - ناصر عزيز - ناميد اكرم. بي طاهر . تبل خان . نبينه تجسم. نجمه حرفان . تدا تليور عريم داشد- زبست آمام نمرين افتر . نسرين خاور تسرين جاديد. نسرين حدد امر فد کیم احد کیم اخر کیم مورد کیم مسود ا هرت ارشد فرين الدين و فعمال خان و تيم بلوية و نعيد مظيم ر نعيد وحيد نغه دياش نتيس احمد محبت سيمله بلبيد آفريدي نمره محول - نمره نواز لواز شامه نورانحی فروجان لوشین به نوید اممه لوید معیب نويد ليف ويدفعل بالااتد مدمق وامد حقى واصف حسين وجح الديند وجيبه خان وحيد انور فاكثر فميدور بما نتيس مايل خودشيد بهاول معيم إسمين إسمين ومعند معيدو آياد: -اجل افرسعيد الدكير - افر مير العب احر على اختر محد ارجند راد ملاك رادشاد رادشد على رم راسد الهرامراد حين آصف قريى آصف اعظم، الكاراحي الخلين راقبال على واقبال واقرامه اكبريماني وامير تن وامير محود اليمر يكم-اير- آيد- الح معيد الله بدر في بري شابد بري معيد بشركار باخراب بهاوالدين ابتده جل حسين تسور جيل تور وميند اقبد ومتد فها يؤر فهيز لدر فهيزر فا قاطمه و تاوليد تاوكر تاونور تارجان محد جاديد جغر

ولان ملى سيدا بعد هنين رسيد لوصيف ديدد رسيد حسن جاديد-سيد حرم عالم سدرات فل سد ثابرا برسيدشاب احمد سيدعادف على رسيد م فان جغرى سيد مرفان على سيد منفست على سيد على سياد. سيد فاريه فل سيد فواد احمد سيد مرشد حن- سيد نعمان على- سيده قمر التهاب سده والمين . شائت ادم . شاذب جود شاذب سعيد شاذب عادل شازيه عامر مازي عول شازيه نور شان ماس شابدانور شاد جير-شاده يكم شادوروين شاده عاش شاده محود شاده نريند ثليه والذكول شاند ناز شاند سيم فيم ميد وشرف الدين د شعيب خال د شعيب احد فكيل خان- عكيد يروين- شكيله طاهر . حمس الدين حمس التعاب شمشاد- شمشير الور- هيم احمد مديق فيم معيده فوكت جسين شريار شراد مدار طن شيخ او مخار - شبهاز فني - فيجام ان عزيز - فيخ كامر ان عزيز - شير على خالار فيرين ماتمه ايوب ماعم دانند ماتر دوين ماتم عدف ما تدناعم ما تد نورين ما بره بيم مبايرويز مباحدد صدف حند صدف زير ملاح الديند مؤبر اقبال موفيه بانو طغرق سعيد طارق جيد وطارق سليم طارق محوو وطارق وسيم طابره الهمد طابره الشين - طابره بيكم .. طلعت رياض د طلعت حبيب طيب طابر- علمر اقبل المير الحن شاه عائشه عابد عائشه نامر عائشه واجد عايدمهاس عادف على عادفد زيم وعادف عبهم وعارف سلطان عاشق على عاصم دمنارعاصم قريق معاطف سلمان . عاليه شايد .. عامر احسن عامر خان - عام مر ذا حبد الرحان .. حيد الرذاق - حبد العليم .. عبدالنفار مبدالواجد عبدالولي متن الرحن عثان مليب عديله عريم وقال جغري وقال مير. عرين داشد معرت شايد معمت معران مطير دايد . عظى يروين معنى توميلند عقى عزيز- معنى عمران ـ معنى كامران ـ ملى احد على اظهر ـ عليم الدين ـ م كلوم حران خان د عران م الدحايت جم . عنري صديق . مى نابع فرالديروين غزالد فاروق. منتظر على علام أكبر علام وعظير. ظام سول فائر مندر شام على فيور حسين فائره تذير فاكره يوسف فا تره المرر فاتره على فاطمه يكم . فاطمه عادل قراد حسين وفرن دايند فرن سلطاند فرح عالم . قرن قاطمه وفرن ناز فرمان على فرماند فرمان فرحت حيمن . فرحت نازر قرحت جيل فرخ جيل فرخ عال فردوس شاه فرزاند العام. فرناند فريد ميل فريد حين فريده بانو فريده عال. فنل معوور فقير حسيند فوادعالم فوزيه هبنم فبهيره جليل نهيم يلوج خيم خيم فيمل فيخر فيعل عامر - فيغان على خان - قاسم محدو - قاض فير فحد قرة المحند ليمر ملطاند كاشف كامران الازركران جاديد كريم عال كاوم الور كلوم باف كول رياض كوا البال لائب

المال الحد

192

ميد جهائزيب ماد شد مافلا ليم مافلا سيب عالم حسين بلف حسين حين حيدر مفظ عادف مغطب ميدر ميرار حدر على احد - حدد - خادم على - خالده - فرم شهر او - قرم - منيل -فواجد مابعه والنور ور محتال ولاءر حسين و وشال رابعد راحت فالخمدر داحيله راشده رمان رمست دجيم رفساند احرردموت بلش ر رضاعلی ر رضواند خابر ر رضید مجید - رفیق فتکور - روبیند خوری . رويند اشرف. رياست على رياست خان دريماند على د زاير محود-اريد عاشر ـ زويه جبان ـ زهره حيدر ـ ساجده شيق ـ سواداحمه مدره كامنمي رسدره شابد معدب مصور سلمان دفيح سلمان فاطمد نسلني احدر سمخاللدر سمح هنور سونياعي رسيدامير على شادرسير كاشف ر سيد فيرمنور سيده عبرين بالورسيما اكبررسيما شانسته رضار شاه زيسيد شامد جمال منابده نسرين منابده إنور شرين كنول فكنفته عابر ا الكه فاردق ليشن ألدمن شع حيدر فيم جبال شهراد خالد فيهماز خالد . مالحد مجيد مادق وحيد مارعى مدف نيس مغير حسن مغيد الخرر مقيد بيم منوبر شفق مبره ويمر مياه خالد خارق جيل. طاير محود طابر احد طابره طفيل عارف جيل مامسد لي في عامر امد. قام سمع. عامر ضياء. قامر أسدر ميد الفورر عبداللد مبد العليم فوري مبدالتثور عبدالغي مبدالكريم مبدالوحيد عبرين . على أكبر على حاد . على رضوان . على نواز . عليها زايد عمران خان - غلام على - غلام فاطمد - فاخمد على - فرحان احد - فرحان طابر -فر منده ما مدر فرانند جشید - فرقان علی - فرقان منیف - فغیل شهباز-للك فير .. فهيم افتر كليم الله يحتزه محود يكول مجيد كول على كور يروين كوومير كووشايد كووهينان كلدن محزار جيد الت قر - لاريب في عن في المن رضل ماريد التحر ماريد كاشك ر ماريد فاحتل ر منين المد منين على عد صن في الرشد وراسلم - في اعظم - في المان الله له محد المدر محد والدر محد جاويد محد جيل في جديد محد جواد ، فرحات فر دانش فر زير فرشاد فرشيب فر طارق. محد على مرعليم رعد عدار محد مران. محد فيصل ومرمل محود صين مشاق احمد معطى ديدر مطلوب الحق معصور حسار منعور رضيد عنعور مرقار منور سلطاند منير فالعد مبوش خال آفريدي أرنام لعمال . تابيدا فترر فجمه أنجر تزييف فسين ك تسرين عال رقيم المدر فيم المرر تفييه يكم ركز العين رود الساورود جال فر مر ور نظر فرين اختر اورين وشاب لدم وهين الليز لويدالال وبإزاج والق على واصف على وحيد على اجره لي في الدون الرف ما اليس ومراطا بريام عرفان يا مين كورد بالوت شا بريب يعتوب الراتيم. تورين لعمان. تويد طاجر- تويده طامر وليدخالد واكترين منشابه

لاهود: -ابر برر احداقبال راحد حسن - اسلم شاهد ارشد. احد على ادم راسد اساما ويدراسار الثنيال. اشرف اصغر - آصف آصفه اعازا حد اقال اكرام الله آمندني ني آمند اهم رضار اليله بند باجي اقبال- بشريك بال صابر- يأكيزه يروين- تعريب حمن ر شميد - ثناب توبيد جاديد جاديد جها تحير حنا عمر حيدر على-خالده وخليل احمه واكادر دعافاطمه رول لوازر إيثان - راحيل احمه رضوان رفعت روقيد رمل اشرف روبيند رزابد حسين - زابد محمون زابدر زابده بيكم \_ زابده\_ زينت \_ سائره بانو سائره - ساجده ويكم - سحال جاديد مدرو معديد سلمان- مللي اشفال سمرا- ميرا- سيل احمد سد واصف على شائسة جبين - شاؤيد شام رحمان- شابد رسول- شابد محبوب- شابدهد شائد- شيير حسين- كليل- كلفتد-شائله رصائمه رمح رخميرالتي - طائره رطارق لطيف رطفيل - ظفر الد . ظهور والشد عابدو بيم . عاشر واشق حسين - عاصم - عامر محودبه عباس. عمان- حرفا- حرفان عقيم- حرفان- حرفان-حرفان. حردسه- على- عمر. حمران الفنل. حمران- غراله- غلام ماس فلام محد فانزهد فاردق احمد فاطمد فريده جاويف فبد تدوسيد قرة العين \_ كائة ت- كامران- كامران - كنزل- مائده-مبارك على مبشرور مجذا حمد مجرارشادخان مراسلم ومحراصفر عمر بابر فرداشد عد زبير فرشبزاد عرع فان . فيرطي في مرعم وي عران عد عليد محدثور فحدوقا حمار مدارث مدار حسين مريم-مظير اقبال ملك عاصم سعيد ملك وحيد منظورا حمد منيراحد مبرين نامر میک مهناز میوش میال مشاق احمد فجمد نسرین ر لفريت لعان فيم احمد فيم طي - تعيم - توريف تويد احم- تويد علين فيلم وسيم الملم وقاص يجل يوسفهار

رايليندي/اسلام آباد : - آمف ماديد- آصف خان- آمف عماس داديس محرملك رياري كلبت يردين ريشير بيكم-باول حسين \_ بنت حوار بهروز حدر رينش حسن \_ بيش عامر - تاج-تؤرا آبال رزيار فوبيه عبسم حاقلام بناز وصن اختر ميده ميرا غالد محتود احوان . خالده إيني خالده تيكم . تورشيد ني في حورشيد في في-بوسف فرهد بيم ردانيال مراوالفار ويثان فرمك راجمدل لى رافع راد مداقبال رحت في ليدرجيم مان رميد بيكم - اجمل-دتيه بي بي اشرف دويد ر معاندل بي ر معاند زيده ل بي ر زيده زيف في في ماتره سيد الحن رسين رسم ش شراد مروادان بالوت سروادال في في مرور جان معديد مكتدر اعوان مكتدر فان سكيدل بي سلطان بيكم سلمان حيدر منيه حيدر شازيد شازه تحول شائسة شاران في المدهار شيد شاند هير شيبيد كمال. ثرجل وفنتشت فكغتال فسدنى لارضد حن قيم احرر

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



عيمر فهالايلوق فيدال فيال ماتمد لمك رصائد كالمعد مدينة يم منون يم مند يم - طابر معدر طابر محود ظميم مهال بسف عابده يرويند والكل هسين بث - حاصر خابر رحامر حسين بث. عامر حسين قريقي عائشه اقبال وانشر حسن والشر مسعود ميد القادر ميدالزاق ميدالعزيز ميداللدير ميرالسيد عبيره الله عدناك وزرا ملطاند وزوا مصمت هيلن ملى حسن عران جاويد عرال فالممه عجم - فانزه مجاهد فانزه - فعلى في رفرح المال وفر دست ياسمين . أوزب اشرف مقروزه في في قدسيد تمرعهاس بث دلم فارول ليمره لي في- كاشف جاديد- كاشف كامران جاديد على قرين . ماه را-ميزك الني عمرالكار عمد اخرف عمر العل عمر الإل عمر وَيَثَالُون مُدُونِينًا ومُرهبهال مُرعابد عُر عامم و مُد مل بث م عرر عرفراهت رعوطان عرنزي عريقوب عربيسل محوده بيكم ز فلاد كلب ر مسرت ر مسوده ر مسود احد كل ر معهان ر مظفر لي في مطفر يكم منازيكم ميراحمه موحد مومند احمد مهوش شابد ناظمد طابررناص فالنارنابيع عميار نجيب نديم احرر تديم حبيد لسرين لي ليا - تعريد . فيم اخر . فيم يكم . هرت لي ليا - هرت بروين . هرست كمال ولنمال حسن رهيم احد ليم مبيد ننافل حسن كبت كسد ورجاب لوشايه فان راويد ميد وشين لي في-

فعيصل أباد: - آب مرفراد آفاب عال الله باش احر حسين راحرسلمان - احرمسود رارشد فياش رارم توشنود ارم شاك دريد اسد اساه مسود والشال صاول والراه اخر أم حييه أيم كلوم \_ الجم طال \_ المجم مرفرا ل \_ الجم \_ الورخان \_ الورمنصور \_ باسد من بران ويدر بري على يدن اخر . توم على تند امد جابر حليظ، جاديد اقبال. تجيل اخرّر حاى مزيز. حريم فيخ. حميرا بإميين رخالد محودر خائد محودر فزم سمرفرالد فوهنود احمد ذكيرر ووالعقاد على. ويشان فاروتي رر كيسه خالون رداح بيم رداحت هسين-راند کل رماشد منبرر دمنوان احدر دخوان رفعت شاین- دتیر شاكلت رويين شاكل ر زايد وسيم - زايده يامين - زدالمشال- لدين تان- ديب الشهار ماجد جاديد ماجد حسين رماجد على - ماجد منير-مرفرا والله خان برمرفرا وخالنا بسعد حسين سعديه كؤل سعيد شاذيد اعظم يشاديد يشاه مير يشايد الاللي شايده ياسين - شيراز مطاری. صنید طارق محمود طارق- عابده صادق- عاشر رایق-عاطف اساعيل عامر اقبال رعباس فارتى رميد الرذال - ميد الرشيد-مبدالسلام رمبدالمالكب عدنان رعدتي اخترر عذدا متعودر عذدار مرفات احمه مرفان فادوتي \_ عظى نياز ـ على عمران - عمران - عنبر ادم \_ معتبرين اسلم \_ فدار فرخ زوجيب \_ فيعل بحوشنود - كانب دين-محرار بي بي . محزين عليور محل ومظيم ليني شاون . محسن مراخر - مد

اد شاور عمد اللم رعمد آصف وعمد المعلق عمر الخالبار عمد علجار عمر فلل عر عليل وقر سادل عربان فر مزير فر معيم في عسكن رعير لتمالنا رعوثوا ( ريدخ احد ريم مان ريس جيال ر معيان عليه ما بدرمبرين فيل مبرين فاطهر ومال محدر نازي عكيم . نازي كول السير احدر لسيراله بند لعمان مجيف جين رحبي طاہرہ۔ لود خانم۔ ٹورالبھر۔ لودین فاخمہ۔ کو جین استم۔ لوید استم۔ نو پد هسین به نویده د و گار احمد به قار احمد به و قار عد مل به یاشیمن التر به البيت أباك: رائم يرويز بركت في في صارح الدين دايس صلاح الدين \_ أم مييه \_ بلليس بالور حاويد على من المروز \_ صيله \_ فدي فارول، ورداند. ووالقارر ايثان محد فان، واحت ملطاند د فسأندر كيد بيم رد يماند دابده مبيب دايده خاتون ساجد ملي . مردد جان رمعديد رمعيدة حرفان رمعيده رسنيند فيخر سكيند فالمرر سليم شهرادر سيف احدر شازب سعيد شازب رشايان رشايدا حدر شائد معيده هاند فاكلهد هبناز الخرد طابرهد عابد خاند عارفسد ميدالرهيد ميد السلام، خير النين، ميدالجبير، ميدالعريف ميدالهادي-عدنان محرخان ودنان - عرفان جيد - عرفان - معمسك النسادر مثبت رمثيله تواجد فرالدنعمال والمام دسول والمامعطى و لمام مجار فرح رفرون فسيرر فوديزر فبهدم فبيم الشاء فمر اللساء فيعرسلطاند كاحران جيد كالبالدين أكوبريهال ماجد ملحاساديد محن باهم. محلوظ المن عبر جها تير. عمر عواجه شباب الدين. في سجاد ۔ عمر سراج الدين ۔ محمد صديق ۔ عمر مثان من ۔ محمد عمر فاروق ۔ مردسم مرفاضل عواجه مركال

المسلسة المسال المسلسة المسلس

"LANGE

194



ے لیے مسیماء روی مبران حضرت شاہ عبداللطیف المِعْدالُ كے وربار میں ماضرى وى-اس موقع پر سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت

بروز اتوار 19 اکتوبر 2014ء، سلسلہ عظیمیہ کے ارا كين نے سندھ كے شهر بعث شاه ين عظيم المرتبت صوفی بزرگ، وین اسلام کے سلع، کروڑوں انسانوں



حضرت خواجہ مشمس الدین عظیمی، حضرت شاہ عبد اللطیف مجٹا لگئے مز ار کے لیے چادر چیش کررہے ہیں۔

<u>£2014/5</u>59



سلسله تعظیمیہ کے مرشد حضرت خواجبر سمس الدین عظيمى كاپيغام تعجى سنايا كميا\_ قبل ازیں الادت قران باک اور بدریہ نعت کے

خواجه مشس الدين عظيمي صاحب كي جانب سے جاور پیش کی گئی۔

حاضرین نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دیگر

قرآئی سور توں کی تلاوت اور ورووشر يف كے بعد فاتحہ يراهي اور وعاص ما تليس-قبل ازیں مزار کے قریب واقع أكو يوريم مين أيك مجلس غه اکره منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر و قار يوسف عظيى، ذاكر سعيده، شوكت على اور المحارج مراقبه بال حيراآباد (برائے خواتين) آیا منظور الساء ف حفرت شاه عبداللطيف بمثاليٌ كي حيات و تعلیمانت کاذکر کیا۔ اس موقع پر









ساقحد شاه صاحب كأكلام مجی پیش کیا گیا۔ حاضرین نے پاحی یا تیوم اور ورود محضری کا ورد اور اجما عی مراقبہ کیا۔ أفخر پس حفرت محمد مُنَالِيكُمْ كَى خدمت عيل بدييه صلوة والسلام میں کیا گیا۔

اس زیارت میں کراچی سے زائرین کا أيك بزا قافله مجعث شاه

يهجيل حيدرآباو، ومرى، مير بور خاص، تنده الهديار، لواب شاہ، سا تکھٹر، لاڑ کانہ اور قریب وجوار کے دیگر شہر دل سے بھی ارا کین سلسلہ معظیمیہ نے اپنے اعزا اور احاب کے ساتھ شرکت کی۔

اس زیارت کے لیے مراقبہ بال ڈکری کے گگران غلام مصطفیٰ، گگرال مراقبه بال سانتمعٹر شوکت على ، تُكَر أن مر اقبه بإل ثندُو البه يار نور محمد كأكيبوشه ،

تگرال مراقبه بال مير پور خاص عبدالرحن ادر ديگر ارا کین سلسلہ کی جانب سے بہت اعظم انتظامات کیے

اس موقع يرحضرت شاه عبداللطيف بعثائي ك حالات پر لکھا گیا ایک مخفر سمایجہ مجھی حاضرین کو پیش کیا گیا۔

## تصوف کی تعلیمات

"عصر حاضر مين تصوّف كي تعليمات" آزاد تشميرك واراككومت مظفرآ ياديس سلسلم اس مجلس ندا کرہ ستے ڈاکٹر و قار پوسف عظیمی عظیمیے کے زیرِ اہتمام ایک مجلس نداکرہ منعقد ہوئی۔ تهميرانسي نيوث آف بلك ايد منسريين (KIPA نداكره كاموضوع تحاله

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014

HOR PAKISHAN



ك دُار يكثر قاسى منياء الدين، محترمه صائمه منظور اور تكرال مراقبه بال مظفر آباد فيغ طاهر رشیدنے خطاب کیا۔ اس مجلس بذاكره مين سلسله عظیمیہ کے اداکین کے علاوہ مظفر آباد ہے اعلیٰ سرکاری افسران، ساجی ادر مذہبی شخصیات، اساتذه کرام اور دیگر متازشهر يول نے شرکت کی۔ مجلس مذاکرہ کی نظامت کے فرائض سید مخاوت رضا گیلانی نے سرانجام دیے۔ تلاوت اور لعت کی سعادت بالترتيب قارى عبدالغفور بث اور مس سائزہ اعجم کے جھے میں آئی۔ مظفر آباد کے اراکین سلسله عظنيميرك جانب س البخفي انتظامات كي محتر



منظفر اباد، ازاه كتشمير : والتروقاريوسف يني قاصى ضياء الدين، يح ال مجلس مذاكره ك منيع ببت طاہر رشیدرومانی سیمیارے شرکامسے مخاطب ہیں۔



مظفر آباد، آزادکشمیر: روحانی سیمیارے چندشرکاء







## خود اعتمادی کی کمی

**ል** سوال: میری عمر ایس سال ہے۔ میں تم مح اور خاموش طبیعت الرکی ہوں۔ شروع بی سے ایک بات کسی سے کہہ شیں یاتی۔ کلاس میں بھی ٹیچرز مجھے اکثر كرا كرديے تھے كونكہ ميں معلوم ہونے كے باوجود میرزے سوالوں سے جواب تیں دے یاتی تھی۔ جیئے تیے کرے میں نے انٹر کرلیا۔ مجھے Interior و يكوريش كا بهت شوق ب- انثر ك بعد میں نے یونیورٹی میں ایڈمیشن کے لیالیکن اب جھے بہت مشکلات وی آری ویں۔ میں لیک بات کی کو مجی مح طریقہ سے سمجانیں یاتی۔جب میں کی سے بات كرتي مول توميراد من ماؤك موجا تاب

مجھے بیور ٹ س Presentation و ٹ ہے۔ جب سے مجھے یہ بنتہ جانب میرے باتھ یاؤں پھول کئے این میں اینا پروجیکٹ ورک او عمل کرلوں کی لیکن سمجھ کان آدہاہے کہ میں اپنا پروجیک پیل

محرم و قار صاحب... ا این کفیات کے بیش نظر میرادل کر تاہے کہ میں اس پریز ننیش سے وستتروار ہو جاؤں۔ .

جواب: مبح شام اکیس اکیس سوره انعام (6) کی

7يت تمبر 63

کسے کروں گی۔

قُلُ مَنُ يُدَّجِّيكُمْ مِنُ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَلْعُولَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَلْجَانَا مِنْ هَا وَلَنَّ كُولَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞

سات سانت مرتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کر ایئے اویر وم کرے دعاکریں۔ یہ عمل تم از تم جالیس روزیا دوماہ تک جاری رکھیں۔ ناغہ کے دن شار کرے بعد میں لورب كرليل-

علت فرح وضوب وضوكثرت عاساع البيد يَا حَيُّ يَا قَيْدُم كاورد كرتيرين

توت ارادی اور خود اعتماوی مین اضافے کے لیے مراقبہ ہے بھی بہت مددلی جاسکتی ہے۔روحالی ذانجسٹ

£2014



مين ايك كالم بعنوان الكيفيات مراتبه" شائع مو تاسه-مخزشته چند ماه میں مخلف حضرات ولحوا تین کی کیفیات کا

مراتبه کی کیفیات سیم وانے اکثر خواتین و حعرات نے ککھاہے کہ وہ پہلے شدید اعصابی دیاؤہ قوت ارادی کی کی اور احساس کمتری میں مبتلا تھے۔ سمی سے توجد دلانے پر یا بتانے پر انہوں نے یقین اورول جمی کے ساتھ مراتبہ شروع کیا۔

أكثر لو كورس مالت ميس چند بى بهنتول بيس فمايان بہتری آئی۔اس بہتری کومتاثر فردئے بی نہیں بلکہ ان کے الل خانداور دوسرے قربی او گوںنے بھی محسوس کیا۔ خود اعمادی اور توت ارادی میں اضافے کے سلیے آپ مجی مراتبہ ہے استفادہ کرسکتی ہیں۔

مراقد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے قبل وصوكرك آرام وہ تشست ميں بينے جائيں۔ 101م رتبداسم البيديّاً تَيُّ يَا قَيْنُومِ اور 101 مرتبه دردو شريف خفنري

صَلَّ اللَّهُ لَكَالَ عَلَى حَبِينِيهِ مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ وَسَلَّمُ یڑھ کر ہمیں بند کرے تصور کریں کہ آپ نیل روشنیوں سے مورماحول میں بیٹی ہوئی ہیں۔ یہ تصور پندر و بیس منٹ تک جاری رکھیں۔

> بینک سے قرض نهين لينا چاٻتا...

**ተ**ተ سوال: ابھی تک ہم کرائے سے مکان میں رہ رہے ہیں۔این آمدنی میں سے بیت کرکے اور میری بیم نے کمیٹیاں وال وال کر کھے رقم جمع کر لی ہے۔اب ميں اپناذاتی قليك خريد ناچا بتا ہوں۔

فلیٹ کی لیت میری جمع شدہ رغم سے پھی زیادہ ہے۔بلدر کا کہنا ہے کہ اس کی کولون سے باآسانی ہورا كياجا سكتايي

محرم وقار بوسف عظیی مناحب...! آپ وعافرہ کمیں کہ بغیر سودی قرضے کے ہاتی ماندہ رقم کا بند وبست ہو جائے۔ بیں اپنی رہائش کے لیے وینک ہے قرمن شبين ليهاجا جها

جواب: الله لغالى سے وعام كم آپ كے وسائل میں برکت ہو اور سودی قرض لیے بغیر آپ کی ضرورت بوری ہونے کی کوئی صورت نکل آئے۔ آمین عشاءے فرین اوا کرے وٹرسے پہلے 101 مر تنبہ اَللَّهُمَّ اللَّفِني بِحِلا لِكَ عَنْ حَرَّامِكَ وَاغْنِينَ بِفُضِّلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ٥

كياره كياره مرتبه ورود نثريف ك ساتھ پڑھ كر ايك رہائش گاہ کی خریداری کے لیے وسائل فراہم ہونے کی اوراس جگه ربائش بابر كت إور پر مسرت موية كى وعا كرين- ميه عمل كم إزكم چاليس روزتك جاري رتحين\_ وضوب وضو كثرت ساللد تعالى سے اسائے الليہ يَا كَيُّ يَا قَيْنُوم كادرد كرتے رئيں۔ حسب استطاعت صدقه كروين-والداپنے ہی بیٹوں کیے مخالف ہوگئے

سوال: ہم چھ بھائی اور عین بہنیں ہیں۔ ہمارے والد کا تعلق اکاؤنٹس اور نیکسز کے شعبے ہے۔ تیس پنیش سال پہلے والد صاحب نے لڑی ایک فرم بنائي۔اس فرم نے بہت رقی کی۔ ہمارے والدین نے بین بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم

2.4

## عظیمی ریکی سینٹر . تا ژاست

(محمد عاوشریف-کرایک)

ودسال بہلے موارسائیل سے حركر شديدزشي موعميا تفارسر، إدور مفضے اور كمريس چوجيس اليس- زخم أو علاج سے ملیک ہو سے مر دہن میں شدید خوف بینے کیا، موٹر سائیل پر سواری کرنے سے خوف محسوس ہوتا، وہن منتشرر سے نگا-میر اجا نظ می مرور ہو کیا اور بے خوالی کے مرض میں بہتا ہو کیا۔ ڈاکٹر کی جمویز کر دہ دوائیں کا فی عرصے تک استعال كيس ممر خوف اورب خواني كامر من بر قرار رہا۔

نیندی کی نے جھے بہت چرو ابنادیا تھا۔ نیندی کی سے لیے کافی عرصے تک نیندک موریاں لیمار ہا۔ ایک عزیز کے مشورے پر جس نے عظیمی ری سینٹر سے رابطہ کیا۔ ریکی سے چندسیشن سے ہی مجھے فائدہ محسوس ہوا۔ خوف میں کافی کی آئی ہے۔اب نیند میسی بہتر ہور ہی ہے اور تو د کو اعصابی طور پر کافی بہتر محسوس کر تا ہول۔

> ولوائی نے تنیوں بہنوں کی شادی ایتھے پڑھے لکھے تھر الوں میں ہوئی۔سب بھائیوں کی شادی بھی ہوسمی ہے۔ جمارے والدنے پروفیشن میں بہت ترقی کی لیکن ا ہماری والعدہ سے ان کی مجھی شیس بنی۔ تھر میں والد کا ارويه بهت سخت بوتا تفار

ر والدنے ہمارے وو بھائیوں کو کر بچو پیشن کے بعد أيية ساته كام ير لكالياليكن چندماه بعدى باب بيون عن اختلافات مامنے آئے گئے۔

ا مارے تیسرے اور چوشے نمبر کے بھائیوں نے جب سے صورت حال ویکٹی تو انہوں نے ایک داہ الگ بنائے کی تھالی۔ اب میر دولوں بھائی امریکہ اور کینیڈا والسيرات

ہمارے جار بحالی پاکستان میں ہیں۔ و مجھلے چند سال ے والد صاحب كا غمر بہت برو ماہے۔ البول نے است سب بيون كواست كاروبارس الك كروياب-ہارے ووجائی اکاؤنٹس کے شعبے سے بی وابستہ وں ان کی لیک لیک فرم وں والد اور دو جمائیوں کا كاروبار ايك جينا بوك كا وجدے كاردبارى والى

تعلقات مجمي تقريباً ايك جيسے حلقوں ميں جي-اب صورت حال بي م كه هارس والدك وفتر سے ان کے قما کندے ہمارے بھائیوں کے کا منش کے پاس جاتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کد اپنا کام جاری فرم کودیں۔ یہ ہاتیں ہوتے ہوتے محائیوں کو پند چلتی یں توانیس بہت برا لگتاہے۔ دونوں بھائیوں کے کام ماشاء الله اجھے جل رہے ہیں۔ایک دو کلائنش او هر اوهر موجائے سے البیں کوئی فرق میں برے مالیکن والد صاحب کی قرم کی جانب سے بیوں کی قرم کے خلاف ایکٹیوی بریش لوگ جھائیوں کو مداق کا نشانہ

باب بيون مين يهلي مجى كوئى مثانى تعلقات ميس منے۔ مارنے والد کی جانب سے بیوں کے کلائش لوڑنے کی ان کوششوں نے خاندان کے ماحول کو مزید مكدر كردياني-

ميرسه شومر بهت سمحه داراور محمل مزاج انسان الله انہوں نے اس سیجو بیٹن میں اینا میت کر دار اداكرت كى كوسش كى ليكن بمارے والد في والد كا

201

خیال مجی نبیں کیا۔ یہ کہنا فلط نہ ہو گا کہ جمارے والد نے انہیں ڈانٹ کر چپ کروادیا۔

جواب: آپ کے خاندان کو در پیش صورت حال · جان کر افسوس ہوا۔ انسان کوتو اللہ تعالیٰ نے و اشرف الخلوق بنايا ہے۔ اپنے اس شرف کو استثمال کرنا یا اسے مسترد کردینا مجی اللہ نے انسان پر ہی چورژوباہے۔

کتنے ہی آدمی ہیں جوایے نفس سے مغلوب ہو کر اسینے اور دوسرول کے لیے اذبیول اور پر بیٹانیول کا سبب بنتے ہیں۔ نفس کی مغلوبیت کی سٹی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انس سے مغلوب ہو کر کہیں کوئی باب ل پی بی ادلاد کی فلاح کاد همن بن جاتا ہے تو کمبیں اولا داہے بوزھے والدین کومتر وک افراد اور تھر پر بوجھ مجھتی ہے۔ آب کے والد کا معاملہ مجی نفس سے مغلوبیت ہی مغلوم ہو تاہے۔

انسانی نفسیات بھی عجیب عجیب رنگ د کھاتی ہے۔ بعض لوگ خور اپنے آپ کواہم سمجھنے کے لیے ادردوسرول کو لین اہمیت جنانے کے لیے اپنا کوئی نہ كوئى خالف ياد همن برائے ركھتے ہيں۔

اليے لو كوں كے ياس بهت اور دولت ہو تى ہے لو یہ می بڑے میںشرے مقابلہ کرتے ہیں۔مت اوروسائل میں کی ہوتی ہے تو چھوٹے ، کمزور یا ہے بس مخالفوں کو زچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔

اليے بعض كرورلو كول كى نفسيات يہ بوتى ہے كه انہیں یاہر کوئی حریف ندیلے توبیہ اسپے تھر پیس ہی کسی نہ كى كے مخالف بن جاتے ہیں۔

بڑھایا اینے ساتھ کئی عارضے بھی لے کر آتاہے۔ جسمانی کمزوری، نیندکی کی، کم سنائی دینا، بینائی کی کمزوری

وغیرہ پڑھانے کے عام جسمانی عارضے ہیں-بڑھانے میں بعض نفسیاتی عارضے تھی لاحق ہوکتے ہیں۔ان عار ضوب میں دولت کی لائج، جائیداد کی ہوش، افتدار اور اختیارات کی برطنی ہوئی تمنااور مرووں میں صنف مخالف کی قربت کی شدید طلب جیسی خواهشات شامل ہیں۔

برُهاب ميں محنت سے قابل بندرہے والے بعض افراد زیادہ ہے زیادہ دولت کمانے کی دھن میں کئی فلط کام مجی کرنے لکتے ہیں۔

اليے او كول كے سر ير صرف ايك بى و هن

سوارر ہتی ہے . . . پیسہ . . . پیسہ . . . پیسہ . . . دولت کی لا کچ میں مبتلا ایسا بوڑھا مخص کمانے ک دور میں اینے بیٹے کو بھی و حکاوے سکتا ہے۔

اليے كئى واقعات ميرے اسے ذاتى علم ميں بھى ہيں۔ آب کے والد بچاطور پر سجھتے ہیں کدان کی وجہ سے آج ان کے بیٹے کسی قامل ہو مھتے ہیں۔ آپ کے بھائی اسپے والدى اس مبرياني كوان كے سامنے شايد اچھى طرح تسليم نہیں کرتے ہوں کے۔ کئی معاملات میں آپ کے جمائی آب کے والدسے آ کے بڑو گئے ہوں مے اور وہ اپنے والد سے مشورے میں کرتے ہون کے۔

ا ا ب ك والدك أس باس مطلب برست، خوشامدی افراد تھی موجود ہوں گے۔ ہوسکتاہے کہ اليے لوگون كے ماسے مجى آب كے والد نے اسے بیوں کے لیے کوئی شکایتی باتیں مجی کی ہوں۔ان خوشامدی افراد نے ان باتوں کو بنیاد بنا کر آپ کے والد کے سامنے ایک کی جار لگائی ہوں گی۔ بساس طرح خزابيول كي ويوار بلنداور غلط مجيبون

کی خلیج دسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئے۔ میں سجھتاہوں کہ آپ کے والدے مزاج اوران

موممي اور بات چيت بند كر دى-سے سرے سے او حورے نوٹس کی تیاری میں مھے کانی مشکل ہوئی۔ بیں نے بہت کوشش کر سے اسپے نوٹس عمل کر لیے لیکن اس کوفت کی وجہ سے اب مجھ سے پڑھائی نہیں جارہاہے۔ پڑھنے بیٹھو تو دہاغ خالی سا موجاتاب اورميس برهائي جبورديتي مون زبروستي پر صنے جیتھتی ہوں تو سر میں دروشر وع ہوجاتا ہے۔

آپ مبریانی فرما کراییا وظیفه بنائی که میرا پڑھائی میں دل کھے اور میں امتحان میں امجھے نمبروں سے كامياب بوجاؤل-

جواب: زند کی تجربات سے عبارت ہے۔ یہ مجی آپ كاايك امتحان تماجوايك في تجرب كاباعث بنا-صبح شام اکیس اکیس مرتبه اللَّهُمَّ إِنْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي وْعَلِمْنِي مَا يَنْفِعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ

سات سات ورود شریف کے ساتھ پڑھ کر اسے وولوں ہاتھوں پر وم کرے چرے پروعائی طرح عین مرجب تجير لين اور يزماني من ول لكنه احافظه من اضافه اورامتان میں استے میرون سے کامیانی کے بے دعاکریں۔

مع اور شام ایک ایک عیل اسیون شهد پیس -یہ عمل متی آنے تک جاری رکھیں۔ كاروبارمين ركاوثين

\*\*\*

سوال: من نے اسے دوست کے ساتھ مل کر يان سال سلے ايك ايرور فائرنگ مين كلول تين سال تك ماشاء الله كام اليما علاد ايك ون دوست في محدس

کے سخت روبوں میں تبدیلی اس عمر میں تو ممکن شیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ اسٹے بھائیوں کو مشورہ دیں کہ وہ اس مور تمال ہے سمجھوتہ کرنائیکھیں۔

والدصاحب كيورك اوب واحترام كم ساتهدان ك كاروباريس معاونت كرف كاموجين البيخ چند كلائنش ان کے باس جانے ویں بلکہ محود ہی اشیس ریفر کرویں۔

مثبت لكر ركف وافي بوزيه والدين إولاه کے لیے اور بورے خاندان کے لیے رحمت اور شقعت كا ذريعه جوت بين جبكه منفي لكر هر عمر مين يريثانيون كا سبب بتی ہے۔

حضرت ابوہر پرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ يَنْكُومُ لِي فَرِيانِا:

بوزسم كا ول مجى دوچرون كى محبت ميس جوان ر بتاہیں۔ طویل عمراور کثرت مال۔

(تريدي\_ابواب الزبد)

امتحان کی تیاری کیسے ہو...

سوال: میں ایک پرائیویٹ نوٹیوزش ک استودات مول- ملى عرب بعد مرس مدارم مير ہونے والے ایں۔ میں لیک ایک قریبی دوست کے ساجمد امتحان کی تیاری کررہی تھی۔ایک ون میری اس سیلی نے کہا کہ تم ایج لوٹس لے آنامیں کانی کرواک واليس كروول كي-

میں نے اپنے لوٹس لیک سیملی کودے دیے۔ اس نے دوون بعد لوئس وائس کروسے۔ میکہ وال بعد با جا سے اوس سے تقریبایس مفات فاعب اوں ۔ میں نے سیلی کوفون کیاتواس نے کیاکہ جیسے تم نے دیاتھا میں نے وسے بی واپس کرویاہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ناراش

کھاکہ میں اپنا چید دو سرے کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔
ہم یہ سیخی کا وہیے ایل۔ میں نے کہا کہ اچھا خاصہ کام
علی رہاہے تم دو سرے کام میں چید کیوں لگارہ ہو۔
اس نے کہا کہ اگر تم سمجنی دینا نہیں چاہتے تو جھے میر ا

یں نے بڑی مشکل سے ایک بلاث اور کھی زیورات کا کر دوست کواس کا حصہ دے دیااور ہم کسی ر جبش کے بغیر الگ ہو گئے۔

پارٹنرشپ فتم ہونے کے تین ماہ بعد مجھے آفس میں دو پہر دو سبجے سے پانچ بہتے کے در میان ایک دم وحشت کی ہونے کی۔

اس کے بعد سے یہ روز کامعمول بن حمیار آفس میں اس کے بعد سے یہ روز کامعمول بن حمیار آفس میں میں میں کام کرتے سے دل تھیر انے لگار میر سے آفس میں روزاند انہمی خرج صفائی ہوئی تھی لیکن دو پہر سے شام کے ور میان پہند نہیں کہاں سے تبین سے پانچ کر یاں میں سے بیٹی کروادیتا میر سے بیٹی کے بیچ آجائی تھیں۔ میں صفائی کروادیتا تھا۔ووسر سے دن کر یاں پھر آجا تیں۔رفتہ رفتہ میرا کام کم ہونے لگا۔ اکثر یارٹی فون پر معاملات طے کر لیتی کام کم ہونے لگا۔ اکثر یارٹی فون پر معاملات طے کر لیتی سے لیکن جب میرا آدی اس کام کو لینے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کرکے منع ہوجاتا ہے۔

میری سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیوں ہورہاہے۔ بیس نے لیک زندگی کی تمام جمع ہو جی اس کاروبار جس لگادی۔ آپ سے التماس ہے کہ جھے کوئی ایسا و ظیفہ بتائیں کہ میرے کاروباریس حاکس رکاوٹیس ختم ہوجائے۔

جواب: منع جس وقت آپ اپ وفت وقت آب المن وفت آب المن وقت الكام شروع مون سن بهل اورشام كو والمى ك وقت اكيس مر تبد سورويونس (10) آيت 82180 منوسى المقوا ما فكنا جاء السّحرة قال كهد مُوسى المقوا ما

النشر ملقون المنتا القواقال موسى ما النشر ملقون الله النبخوالية النبخوالية النبخوالية النبة النبطة النبية النبة ا

تقریباً تین سوگرام لوبان پر 101 مر دید سورہ فلق پردھ کر دم کردیں۔شام کے وقت اس میں سے تعورا مالوبان دیکتے ہوئے کو کلول پر ڈال کرسارے دفتر میں دھونی دیں۔ یہ عمل کم از کم اکیس روز تک جاری رکھیں۔ چھٹی والے دن شار کرکے بعد میں بورے کرلیں۔

وضوب وضوکڑت سے یا کھیٹا یا سلام یا واسٹے یارزاق کاورد کرتے ہیں۔ حسب استفاعت مدقہ کردیں۔ شوہر دوسری عورت کیے چکر میں

<u>ፈተላታ</u>ል

سوال: مری شادی کوسات سال ہو سے ہیں۔
دورینیاں ہیں۔ میرے شوہر کے آئی میں دوسال پہلے
ان کی ایک پر انی جائے والی خاتون ٹر السفر ہو کر اسمیں۔
جان پہان ہوئے کی وجہ سے شوہر نے آئی میں سیٹ
ہوئے میں کانی مدد کی۔ ایک دو مرشہ وہ گھر پر بھی لے
کر آئے۔ جھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حورت میر انگر
تاہ کر دے گی۔

" A CONT

204

رشته طنے نہیں ہونا

**公公公** 

سوال: میرے شوہر کی زندگی میں میرے روبیوں ادرا یک بنی کی شادی ہو گئی تھی۔اسٹے شوہر کے انظال کے بعد میں اپنی جھوٹی بنی کے ساتھ بڑے بینے کے محمر میں رور ہی ہوں۔ کزشتہ دس سال سے لیک مچوٹی بیٹی کی شادی کی کوششیں کررہی موں نیکن کوئی بات نبیس بن \_ رفع آتے ہیں ۔ بنٹی کو دیکھتے ہیں اور بعد میں منع کروسیے ہیں۔

جواب: عشاء کے جار فرض اور دوسنتیں ادا کر کے اکیس مراتبہ درود شریف کے ساتھ 101 مراتبہ سوره القياميه (75) كي آيت نمبر 39

بسم الله الرحس الرحيم فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّاكَرَ وَالْأَنْثَى پڑھ کر تین رکھت قماز وتر اداکریں اور بیٹی کی اچھی حکمہ شادی اور خو شحال از دواجی زند کی کے کیے و حاکر ہیں۔ اس ممل کی مدت لوے روز ہے۔ معاشىحالات

\*\*\*\*\*

سوال: میری شادی کوسات سال موسطے میں۔ میری تین بلیال ال میرے شوہر بہت محنق الل-مروقت کی نہ کی کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مارے معاشی حالات فراب میں۔ ایسالگتا ہے کہ محمر میں مفلسی نے وجیرے دال کیے ہوں۔ عرير والخارب عربي كي وجه سے ہم سے ملتا يبتد

میں کرتے محصالیا علی بائین جس سے مارے روق من فراوالی د کشاد کی اور خیر وبر کت ہو۔ جواب: عشاء كي لمازك بعد اكتاليس مر شير سوره

میرے شوہراس مورت کے اس میں آنے کے بعدے اکثر آفس میں کام کابہاند بناکر دات دیرے تھر <u> 7 نے میں سیر ھی سادی تھر بلوعورت ہوں۔ شوہر</u> ك بدلت روي كونه سجه الكي جمه ايك جان والى تے بتایا کہ انہوں نے میراے شوہر کے ساتھ اس خالون كوبازاريس كمومة ويكفاي-

میں نے اس جانے وال کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی کیونکہ وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ کام کرتی ہے کسی کام سے بازار سکتے ہوں کے۔ میں نے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تووہ ناراض موسکتے کہ تم مجھ پر فک کری ہو۔

سمجد عرصے بعد انہوں نے میرے قریب آنا چپوڑویلہ رات کو بہت زیادہ تھی کا بہانہ

مينے مين ايك دوبار رات كو تحرسے غامب مجى مولے ملے ہیں۔ جب میں ہو چھتی او عصد کرنے لگتے وں۔ شوہر کے روبوں میں بہت تبدیلی ایمن ہے۔ اکثر محرے باہردہت ان بیٹوں سے بھی اچی طرح بات نہیں کرتے۔

برائے كرم مجھے كوئى وعا يتاكس كه ميرے شوہر مير ااوراين بينيول كاخيال كرين-

جواب التسوي سيل اكاليس مراب يًا مُعَلِب الْقُلُوبِ، ثَبِتْ قُلْبِي عَلَى دِيْنِكَ ٢ كاره كراره مر فيد درود شريف ك ساته يره كرشوبركا السودكرے وم كري اوروعاكري - يد مل مم اركم عاليس روز تك جارى وتحس-

ملتے پھرتے وضوب وضو کارت سے اسم الی ياغوير كاورد كراراكري-

205

PAKSOCKY / COM

تین تین مرجہ دود شریف کے ساتھ پڑھ کر بینے کا الله دِرْقُها اُسور کرے دم کردیں اور دعاکریں۔ دَعَهَا اُسادت الْكُونِها چوسنے كى عادت

\*\*\*

سوال: میری بنی کی بارہ سال ہے۔ اسے شرور م ای سے مندمیں الکو ٹھاچو سنے کی عادت تھی۔ اس عادت کی وجہ سے اس کے اگو شھے کے ناخن بھی بدشکل ہو سکتے ہیں۔ بہت کو شش کی۔ کی ایک ٹو کئے بھی استعال کیے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔

اب دوسال ہے وہ دولوں ہاتھوں کے ناخن دائتوں سے کترتی رہتی ہے۔ پکی کو سمجھا سمجھا کر تھک منی ہوں لیکن وہ نہیں مائتی۔

جواب: رات کے وقت جب بیٹی مہری نید میں مدات کے وقت جب بیٹی مہری نید میں مدات کے وقت جب بیٹی مہری نید میں مدات کے سرقان کے سرقان کے سرقبہ سورہ اخلاص پڑھ ویاکریں۔ بید عمل ایک ماہ تک جاری رکھیں۔

بچوں کی صحت

سوال: میرے بیٹے کی عمر تین سال ہے۔اسے بھوک نہیں گئی اورا کثر پیٹ میں ورو رہتاہے اور مہمی مجمعی پیٹ پھول جاتاہے۔ کمزور مجمی بہت ہو کمیاہے۔

ہماری ایک جانے والی نے بتایا کہ اس کے دواخانے کا ایک سیرپ بچوں کی صحت سے لیے مفیدہ کو بال میں مفیدہ کو بالا سکی مفیدہ کو بالا سکی ہوں۔ اگر میں یہ شربت محمر متلوانا چاہوں کو اس کا طریقہ کماہوگا۔

جواب: عظیی لیبارٹریز کا تیار کر دہ ہریل سیر پ کرو ویل بیون کے پیدا کے درد، مروق ،وست، تے

بود(11) كَ آيت مُبر6 وَمَا مِنْ دَائِلَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا " وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوِّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا " كُنُّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ ۞

حمیارہ میارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کرروز گار میں برکت وترتی کی وعاکریں۔ بید عمل تین ماہ تک جاری رکھیں۔

شوہر سے کہیں کہ چلتے پھرتے وضویے وضو کثرت سے اسائے البیہ نیا بیدیئے نیا رَدَّاقُ کا ورو کرتے رہاکریں۔

كمپيوٹرپرگيم كا شوقين

ملا کا کار کار کار کار اٹھارہ سال ہے۔اعظر سوال: میر سے بیٹے کی عمر اٹھارہ سال ہے۔اعظر کا امتحان و بینے کے بعد میں نے آسے کمپیوٹر ولا ویا۔جب تک رزلمٹ آئے گابچہ گھریٹس ہی مصروف رہے گالیکن

یکھے کیا پہتہ تھا کہ کمپیوٹر کا شوق اسے بد تمیز بناوے گا۔
دہ دن رات کمپیوٹر پر کیم کھلیتا رہتاہے ۔گھر
کاکوئی کام نہیں کر تا۔ ایک دن میں نے اسے کمپیوٹر پر
زیادہ بیٹھنے پر ڈائٹ ویااس کے بعد سے آج تک اس نے
مجھ سے ہات نہیں گی۔

ایک ایک ہفتہ تک نے فہاتا ہے اور نہ ہی گیڑے تبدیل کر تاہے۔ گھر سے جو پلیے ملتے ہیں ان سے ایک گیم فتم کرنے کے بعد دوسر ایم فرید کرلے لا تاہے۔ میں نے بیار محبت اور ڈائٹ ڈیٹ کرکے بھی دیکھ لیا مگر اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔

جواب: رات ون سيها آلاليس مرتبه اللَّهُمَّ إِنَّ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ مُنْكُرَاتِ الاَلْحُلاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهُوَآءِ وَالْاَدُدَآءِ

206

اور محزوری کے نیے مغیوہے۔ اور منام ایک ایک فی اسپون بلا سکن اللہ ۔ اور شام ایک ایک فی اسپون بلا سکن اللہ ۔ کراچی میں موم و بلیوری کے لیے درج ذیل فیلی

021-36604127

فون فمبرير رابطه كما وأسكتاب-

جوئے کے لیے پیسوں کی چوری

**ፈ**ልፈ

سوال: مير ب شوہر كى الو پارٹس كى دكان ب ب مير ب شوہر كى الو پارٹس كى دكان به ب مير ب شوہر كا الله بينا ہم دكان به المحتا ہے۔ چھوٹے بینے كو ميز يكل كانچ بين داخلہ نبين ملائدووہ بہت اب سيٹ ہوا تھا۔ مير ب شوہر نے اسے بين ہوا تھا۔ مير ب شوہر نے اسے بينے كامشور دویا۔

بول دوائے بڑے ہمائی کے ساتھ دکان جائے لگا۔ دوماہ بعد شوہر نے بتایا کہ سیل او اچھی مور ہی ہے لیکن بچے نظر حوس آرای کہ کہاں جار ہی ہے۔

شوہر نے جب معلومات کیں او پرہ چاا کہ جمولے
بینے کا مانا جانا کو فراب او گوں کے ساتھ ہو گیا ہے
اوروہ جوا بھی کھیلنے لگا ہے۔روزانہ سیل سے پہنے لکال
لیٹا ہے اوررات کو ایک مخصوص جگہ جاکر پہنے جو کے
بین لگاتا ہے۔ یہ جان کر شوہر کو بہت الحسوس
ہوا۔ امہوں نے بینے کو بہت ڈاٹنا اوراد کان پر اس کا
جانا بیند کر دیا۔

سی ون او فاموشی رئی۔اب مر میں سے پہنے فاعب ہوناشر وج موسکے۔ا بھی تک او میرے پہنے جوری مورے ہیں اس میں اور سے مارے شوہر کو تمیس بتایا اور ہے کو کائی سمجا یا لیکن وہ ایک حرکتوں سے بالدنہ آیا۔ اور ہے کائی مورک ویا جال میں کہ وہ اب

محریں ہوری کرفے اکاب آوروائے محرے مجی نکال دیں ہے۔ آپ مہرانی فریاکر جھے کوئی و عقید متامین کمہ بیٹارادراست پر آجائے۔

بیاراوراست پراجائے۔
جواب: رات اولے سے پہلے اکتابی مرجہ
موروشوری (42) کی آیت نہر 28
وَهُوَ الَّلِي يُنَوِّلُ الْفَيْنَ مِنْ بَغْدِ مَا قَنْظُوا
وَهُوَ الَّلِي يُنَوِّلُ الْفَيْنَ مِنْ بَغْدِ مَا قَنْظُوا
وَيَّا لُكُونِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَدِيدُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَدِيدُ وَكُو الْوَلِيُّ الْحَدِيدُ وَكُونَ الْوَلِيُّ الْحَدِيدُ وَكُونَ الْوَرِي الْوردَ عَالَمُ يَلِي مِنْ مَرْبِ دُوهِ شَرِافِ سَے ماحد بِرُه کر اللہ اللہ می دور شراف سے ماحد براہ کر اللہ اللہ می دون شار کر سے بالیس روز تک جاری رسمیں۔نافہ کے دان شار کر سے بادری رسمیں بادری رسمیں۔نافہ کے دان شار کر سے بادری رسمیں بادری رسمیں۔نافہ کے دان شار کر سے بادری رسمیں بادری رسمیں۔نافہ کے دان شار کر سے بادری رسمیں بادری رسمیں بادری رسمیں۔نافہ کے دان شار کر سے بادری رسمیں۔نافہ کے دان شار کر سے دوروں نافر کے دان شار کر سے دوروں نافر کی کر سے دوروں نافر کر سے دوروں نافر کے دوروں نافر کر سے د

نشے کی لت

\*\*\*

جب بینے ہے ہو بھالو معلوم ہوا کہ دوست کے محر بیں لڑکے خوشبودار تمباکو ضفے بیں بھر کر پینے منے۔اس کی ایسی عادت پر کئی ہے کہ ہفتہ بیں تین جار

مرور پينے جاتے ہيں۔

ہم نے اپنے بینے کا ڈاکٹری طائ شروع کر دیا ہے۔ دوران طائ مجی دودو تین مر تبدید نشر کر آیا ہے۔ جو اب: رات سونے سے پہلے 101 مرتبہ سورولقر ہ کی آیت 69 ا-168

c2014/50

207

DATES OF THE VICTOR

ساس کی جلی کئی باتیں میں

کی کاسراکام میرے ذمدے جو میں بڑی خوش دلی سے کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود میرے کام میں کوئی ند کوئی نقص نکال کر مجھے سب کے سامنے ڈائتی رہتی ہیں۔

تین چارماہ بعد شوہر کافون آیا لیکن جھے نہیں بتایا گیا بلکہ میرے شوہر کو کہا گیا کہ بین ان سے بات ان کی بات سال کے پیر ان کا سال کے پیر دیاری شی تو شوہر کافون آگیا فورا جھے پائی لینے پاہر بھیج دیاری شی تو شوہر کافون آگیا کو را جھے پائی لینے پاہر بھیج دیا۔ بین واپس آئی تو کہنے لگیں کہ تمہارے میاں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بین نے فون پر سلام کیا تو جوب و بیان کرنا چاہئے بھے بر ابھلا کہنے گئے اور خوب قرب و بین کرنا و بین کرنی رہ گئی۔ انہوں نے میری فائنا اور بین صفائیاں پیش کرتی رہ گئی۔ انہوں نے میری و بین بات کا کوئی جواب نہیں دیا ہیں ایک جملہ کہ کرفون بند بات کا کوئی جواب نہیں دیا ہیں ایک جملہ کہ کرفون بند کردیا کہ میری مال سے ساتھ آئندہ بد قمیزی کی تو بین کردیا کہ میری مال سے ساتھ آئندہ بد قمیزی کی تو بین کردیا کہ میری مال سے ساتھ آئندہ بد قمیزی کی تو بین

یَا آیَهَا النّاسُ کُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَوْبُهُا وَلَا تَتَبِيعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ۞ عماره میاره درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کرویں۔ نشہ کی عادت سے نجات کے لیے اللہ

رخم میں رسولی

تعالی ہے حضور دعا کریں۔

ملائد ہلے \_\_\_\_\_\_\_
موال: میری عرتیں سال ہے۔ میں فیر شادی
شدہ ہوں۔ جھے چار پانچ ماہ سے ایام پندرہ سے ہیں دن
تک رہتے تھے ۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے دجوع کیا
انبول نے بہت سارے لیسٹ کردائے۔

ڈاکٹرنے بتایا کہ رحم میں چھوٹی چھوٹی رسولیوں کا مجھاساین کمیاہے۔

واکٹرنے تین مہینے کے کورس کرنے کو کہا تھا جو میں نے مصل کر لیا لیکن تکلیف میں کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔

برائے کرم کوئی محیسی یارد حانی ملاح بتاویں۔ جو اب: خواتین کے کتی امر اض اور ہانچھ پن میں مبتلالا تعد ادخواتین کو عظیمی دواخانے میں علاج سے الحمد دللہ شفاموئی ہے۔

ہفتے ہیں ایک دن طبیبہ وسیم فاطمہ بھی عظیم
دواخانے میں مطب کرتی ہیں۔ آپ کراچی ہیں مقیم
ہیں۔ اگر چاہیں تو مطب میں آکر بالمشافہ ملاقات
کرلیں۔الٹراساؤنڈاورو گیرر پورٹس ساتھ لے آئیں۔
مزید معلومات کے لیے درج ڈیل ٹیل فون نمبر پر
دابطہ کیاجاسکتاہے۔

021-36688931





سفوف بناليل - يد سفوف منع نهار مند اور شام تمن تمن گرام مقدار میں پانی کے ساتھ لیں۔ مطیمی لیبارٹریز کی تیار کردہ ہر بل کریم بوتا ویرا دردے آرام کے لیے مفیدے۔ ہر بل کرم ہوتا ویرا محمنوں کے جوڑ پر ملکے ہاتھ سے مالش کریں۔ دفتري مخالفين

**ሉ**ሉሉ

سوال:میرے شوہر سرکاری ملازم ایں۔ کچھ عرصے پہلے دوسرے شہرے چندلو گوں کا تبادلہ ہوا۔ ان لوگوں سنے میرے شوہر کے خلاف ایک محال کمٹرا كرركماب-ان لوكون كاساز شون كا وجد مرسه شوہر کو شوکاز لوٹس مجی مل چکاہے۔اب میرے شوہر وریش میں رہے گئے ہیں۔ وہ بہت دھیمے مزاج کے تتے لیکن اُب کمر میں خصہ ہمی کرنے تکے ہیں۔ جواب: رات ہونے سے پہلے 101مرتبہ مور كالوسف (12) كى آيت 64 كا آخرى حصه فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِقًا ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٥ كياره كياره مرتبه درود شريف كم ساتھ براء كراسية اویر دم کرلیں اور خالفول کے شرے حاظت کے

ہرکام بوجھ لگنے لگاسے

سوال: ووسال پہلے میری شادی ہوتی تھی۔ اماری ایک بین ہے۔میری اہلیہ بین کے پیدائش کے بعد سے بہت سستی و کا بل کا مظاہرہ کرنے کی ہیں۔ مر ك كام او حورك يرك دي الل- يرك كرك ال طرح وحول ال كر اليل محمد ووبارة وعونا يزتاب

میں نے ساس کو قون واپس کر دیا۔ ان کے چہرے ر هچی مترابث هی۔ جواب: رات سولے سے پہلے 101 مرحبہ سورہ الملك (67) كى يېلى دو آيات تَبَارُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ' وَهُوَ الْعَذِيزُ

. الْغَفُورُ ۞ كياره كياره مرتبه ورود شريف ك ساتھ بره كرايى ساس کے روبیہ میں شبت تندیلی اور پرسکون زندگی کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعاکریں۔ میں عمل جالیس روز

> یالوے روز تک جاری رکھیں۔ جوڙون مين درد

\*\*

سوال: میری عربیاں سال ہے۔ میں گزشتہ وس سال سے جو زوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ علاج كروائي فالده بوجاتا ب-

سريون مين درو مين اضافه موجاتا ، اكثر محفوں کے جوڑوں پر ورم آجاتاہ۔ تکلیف ہا قابل پر داشت موجا تا ہے۔ میں جل مجر شیں سکتی۔سازاون بستر پر میشی راتی بول مجھی مجھی درد کی شدت کی وجہ ے مار میں موجاتا ہے۔ ڈاکٹر کتے ال کہ معنول میں المحكث لكوالس ليكن من ورتى مول كم اكر آرام ند آيا أوكرابو كال

جواب: واکثری علائے کے ساتھ ساتھ سور میان 1 /24 m 1 112 8 4 11/12 مونف24 رام گاب (ق) 24 كرام ان تمام اوویہ کو گراسکار میں باریک ماس کر

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آیت تمبر8 کا آخری حصہ اعُدِلُوا هُوَ أَقُونُ لِلتَّقُوى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تُعْمَلُونَ سمیارہ میارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ یڑھ کر اپنی اہلیہ کے اوپر دم کر دیں اور دعا کریں۔ پسینے کی ناگواربو

سوال: میری عمر پنیتیں سال ہے۔میرے تین بے ہیں۔ کزشتہ تین سال سے میرے کیلنے میں بہت بدبو ہو گئی ہے۔اس بات پر اکثر میرے شوہر مجھ سے ناراض مھی ہوجاتے ہیں۔ میں نے سنی ٹو ملکے استعال کئے کیکن کوئی فرق تہیں پڑا۔

رو تین ڈاکٹرز کو میمی دکھایا انہوں نے باڈی اسیرے استعال کرنے کامشورہ ویاہے کیکن میری نظر میں یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔

جواب: یونانی مرکب شربت معلی خون صبح اور شام دو دو عبل اسپون پئیں۔

روعن نیم تین تین قطرے کسی کیپیول میں دال

کر دو پیراور رات کھائے سے پہلے پیس ۔

وهائى تين مهينية تك كوشت استعال نه يجيئه

روحاني فون سروس محمر بیٹھے وری مشورہ کے لئے حفرت فرانست والمناسق ك روحاني فون سروس

ا کی 36685469 31,021-36685469

اوقات: ويرتاجع شام 5 سے 8 بج تك

میری اہلیہ محمر کا ہر کام بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں۔ **جو اب: آپ** کی اہلیہ کو توجہ اور مناسب علاج کی منرورت ہے۔وہ آپ کی بٹی کی مال ہیں۔ آپ ان کی صحت اوران کے موڈ کا اعلی طرح خیال رکھیئے۔اگر انہیں کیکوریا کی شکاریت ہے تواس کا مناسب علاج تحروياجائے۔

آب کے تفرکاماحول اچھارہے گا۔ اس طرح آب کی بیٹی کی نشو نمااور تربیت بھی اچھی ہو سکے گی۔ موسکتا ہے کہ تماییم اوروٹامن ڈی کی کی ے مسائل مجی در فیش ہوں۔ این اہلیہ سے سکھ نیسٹ كرواليں اور معالج ہے مشورے سے مطابق انہيں كوئي ووا ياسپليمنٽ دين۔

خوف ناک خواب کے اثرات

**ተ** 

سوال:میری تین بیٹیاں ہیں۔ دو کی شادی ہو چکی ہے۔ایک بنی انٹریس ہے۔

میری المیه مخزشته تین سال پہلے آدھی رات کوڈر كر نيند سے بيدار موكس انبول نے كوئى خوفاك خواب و یکھا تھا۔ اس کے دو تین ماہ بعد سے انس شديد خوف اور فر دريش بو ميا-

فاكثر سے رجوع كيا۔ اوويات استعال كرراي الى-می طبیعت شیک ہوئی ہے مر ہریات بیں تاریک پہلو نكالنے كى عادت عم ميس موتى-

وه کسی مجھی بات میں کوئی شہ کوئی منفی و تاریک پیلو نكال كر مجھے ہے او ناشر وع كردي إلى -

كوني وظيفه عنايت فرماد يحيئ كدابليه كوصحت عطامو جواب: ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ رات سوتے سے پہلے التالیس مرتبہ سورہ مائدہ (05) ک